# خطبانالفام المنافعات

مؤلف

حَكِيم الامة حضرت مولا نامجمدا شرف على تفانوى ولطفيَّ فَا ١٣٨٠هـ ١٣٨٠هـ

(سال جرع عنقف انواع ك منام خطبات يمشتل)

احكام خطبه

از فتيه العصر مولا نامفتي محمد فنع والضع ليه

مَكُولِينَةُ كُولُ

www.besturdubooks.net

## مخضرحالات بمصنّف مَالْمُكِيّة

نام ونسب و پیدائش: اشرف علی ولدشخ عبدالحق، ۵ررنج الاول ۱۲۸۰ ه مطابق متمبر ۱۸۷۳ و بروز بده ولادت باسعادت بموئی۔

تعلیم وفراغت: ابتدائی فاری کی تعلیم اور حفظ قرآن میر نفیه میں حاصل کیا۔ پھر تھانہ بھون آگر مولانا فتح تحمہ صاحب برالنمیلیہ سے عربی اور فاری کی متوسط کتامیں پڑھیں۔ نومبر ۱۳۹۵ھ/ ۱۸۸۸ء کو دارالعلوم و بوبئد میں داخل ہوئے اور ۱۳۰۰ھ/۱۸۸۳ء میں تمام علوم وفتون کی تحمیل فرما کرآپ کی فراغت ہوئی۔

مشہور اسا تذ کا کرام: آپ کے اسا تذہ میں مولانا منفعت علی پرنظیمینہ، مولانا بیقوب صاحب ناٹوٹوی پرائٹیمینہ، شیخ الہندمولانا محمود حسن صاحب پرائٹیمیلہ، اور شیخ سیداحمد والوی پراٹٹیمیلہ جیسے اساطین فضل وکمال شامل ہیں۔

خداواد صلاحیتیں اور عدو اُوصاف: مجد و لمت، عیم الامت، پیرطریقت، رہبر شریعت حفرت علامہ اشرف علی تفانوی داشیطہ تمارے ان اکا بریس ہے ہیں جن کو اللہ تفائی نے اپنے فاص قفل و کرم وانعامات سے نوازا۔ آپ بیک وقت فقیہ و محدث بھی تھے ، مفتر قرآن و مقری بھی تھے، مکیم و واعظ بھی اوراستاذ مُر تی بھی ، اصلاح فلا ہرو باطن کے حوالے ہے آپ کی ذات عالیہ اسلامیان برصفیر کے لیے ویک فعت عظمی تھی۔ اس کے ساتھ بی آپ کو کثیر الشہ نیف ہوئے کا شرف بھی عاصل ہاور لطف یہ کہ آپ کی مرتصنیف، علم و جوا ہر کا خزانہ اور لحل ہیں بہا ہے ، جس سے بے شار لوگوں نے فائدہ اکھا یا اور اُٹھا نے ویک ہرتصنیف، علم و جوا ہر کا خزانہ اور لحل ہیں بہا ہے ، جس سے بے شار لوگوں نے فائدہ اُٹھا یا اور اُٹھا تے رہیں ہے۔ آپ کے اوصاف و کمالات کو اگر آیک جماعت پرتشیم کرویا جائے تو اُٹھا یا اور اُٹھا تے رہیں ہے۔ آپ کے اوصاف و کمالات کو اگر آیک جماعت پرتشیم کرویا جائے تو مسب مالا مال ہوجا کیں اور ان شاء اللہ آپ کا مفتی وروحانی فیض تا تیام قیاست جاری ساری د ہے گا۔ وفات و تدفین : آخر عمر میں گئی ماہ علیل روکر ۱۹ اور جب الرجب الرجب ۱۳۲۱ ہے ، ۱۹ جولائی ۱۹۳۳ ہولی بازال ''

## عرض ناشر

نماز جمعہ کے لیے خطیہ جمعہ کا ہونا شرط ہے، ای ضرورت کو قد نظر رکھتے ہوئے معزت مولا نااشرف علی تعانوی زنت نے ائد مساجدی سہولت کے لیے سال کے برقمری مہینہ کی مناسبت سے پچاس خطبول پر مشمثل میں مجموعہ ترتیب دیا ہے، جن میں ہر خطبہ احکام شرع کے واجبات پر مشمثل ہے جو قر آن کر بھے اور احاد بہتے نہویہ سے ماخوذ ہیں۔

بفضلہ تعالیٰ "مکتبہ البشویٰ" نے ائمہ مساجد کی مزید بہولت کے لیے رنگین طباعت میں شائع کرنے کا اہتمام کیا ہے، نیز اہل علم کے استفادہ کے لیے خطبات میں شامل آیات قرآنیہ کے حوالے اوراحادیث نبویہ کی تخ تئے کا اہتمام کیا ہے۔

الله تعالی اس کاوش کومقبول ومنظور فرمائے اور اس اہتمام میں شامل تمام افراد کے لیے و خیر و آخرت کا سبب بنائے۔ آمین

#### گذارش:

اللہ تعالیٰ کے نعنل وکرم سے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کمپیوٹر کمپوزنگ بھیج ، طباعت اور جلد سازی میں کھنل احتیاط کی گئی ہے۔ بہ نقاضائے بشری اگر سہوا کوئی غلطی رہ گئی ہوتو مطلع فرما دیں۔ان شاءاللہ نعالی تھیج کروی جائے گی۔

مكتبة البشري ك<sub>ا</sub>رتجاڭاني-سيراه

## فهرس الخطب و متعلّقاتها

| منتحه | عنوان                                     | تبرثهر | صفحه | فتوالن                                           | فبرشار |
|-------|-------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------|--------|
| l     | فِي تَطَوُّعِ النَّهَارِ وَالنَّيْلِ      | Λ      | ٨    | خطبه بي مخترا فكام                               |        |
| Mr    | نوافل کے بیان میں                         |        | •    | خصوصيات اقميازية بجموعه خطب                      |        |
| tala. | فِي تَعُدِيْلِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ      | 4      | #    | خطبول كالقليم سال بمركم عمول ير                  |        |
| MA    | کمائے پینے میں میاندوی کے بیان ش          |        | 11   | تمهيد                                            |        |
| 79    | فِيُ خُفُونِي الْبَكَاحِ                  | 1•     | H**  | افادة العوام                                     |        |
| اھ    | حقوقی نکاح کے میان میں                    |        | 10   | ٱلْخُطَيَةُ الْأَوْلَىٰ فِى فَصْلِ الْعِلْمِ     | -      |
| ۵۳    | فيي الكشب والمغفاش                        | Ш      | 14   | علم دين كي نعنيات اورتاكيد بين                   |        |
| ۵۵    | ىسىپ معاش بى                              |        | [4   | فِي تَصْحِيْحِ الْعَقَائِدِ                      | ۲      |
| 34    | فِي التَّوْقِينَ عَنَ كَسُبِ الْمَحْوَامِ | IF.    | ř    | عقا کدورست کرنے کے بیان میں                      |        |
| ٩۵    | كسبرام ي بيخ ك بيان عل                    |        | ۲۳   | فِي إِسْبَاعَ الطُّهَارَةِ                       | ۲      |
| 11    | فِي خُقُونِ الْعَامَةِ وَالْحَاصَةِ       | 1944   | PΔ   | يا کی گفتنيات عمل                                |        |
| 44    | حقوق عامدہ خامہ کے بیان میں               |        | ĸ    | فِيُ إِقَامَةِ الصَّلْوَةِ                       | ۳      |
|       | في تُرْجِيحِ الْوَحَدَةِ عَنْ جَلِيسِ     | 150    | P 1  | تماد کے بیان میں                                 |        |
| c۲    | المئوء                                    |        | ť    | فِيُ إِيْثَاءِ المَوُّ كُوةِ                     | ۵      |
|       | یرے ہم تشین سے الگ دہنے کے                |        | ۳۲   | ز کو ڈ کے میان کی                                |        |
| 4۷    | ميان شمل                                  |        | ٣٣   | فِي الْآخِدِ بِالْقُرُانِ عِلْمًا وُعَمَلًا      | 7      |
|       | فئ فضل السُّقَرِ لِلدَرَاعِيْهِ وَيَعْضِ  | IA .   |      | تعلیم قرآن اور اس برعمل کرنے کے                  |        |
| 79    | اقابه                                     |        | ro   | ييان شي                                          |        |
|       | سی ضرورت سے سفر کرنے اور اس               |        | ř    | فِي الْإِشْبِعَالِ بِذِكْرِ اللَّهِ وَالدُّعَاءِ | ÷      |
| ۵۱    | كآواب كے بيان عن                          |        | rΛ   | وَكُرالله اوردعا كَ بِيَانِ بِينَ                |        |

|              |                                                     |            |            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |            |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------|------------|
| صفحه         | عنوان                                               | نمبرثكار   | معقى       | عثوان                                         | تمبرثار    |
| 1+4          | فِيْ ذُمَّ اللَّذُيَّا                              | r/~        |            | فِى الرَّدُعِ عَنِ الْغِنَاءِ الْمُحَوَّم     | n          |
| MI           | دنیا کی ندمت بین                                    |            | ۷٢         | واشتِمَاعِهِ                                  |            |
| 184-         | فِيُ ذَمَّ البُّخُلِ وَحُبِّ الْمَالِ               | rà         |            | خلاف شرع گانے اور اس کے سننے کی               |            |
| 114          | بخل اورحب مال كى خدمت يى                            |            | 20         | ممانعت میں                                    |            |
| #A           | فِيْ ذُمَّ حُبِّ الْجَاهِ وَالرِّيَاءِ              | <b>*</b> * |            | فِي الْخَمْرِ بِالْمَعُرُوْفِ وَالنَّهِي عَنِ | N          |
| ırı          | حبِ جاہ اور ریا کے بیان عم                          |            | 22         | المُنْكُرِ بِشَرُطِ الْقُدُرَةِ               |            |
| Hσ           | فِي ذُمِّ الْكِئْرِ وَالْعُجُبِ                     | ĸ          |            | بشرط قدرت تبك كام كاامركرف ادر                |            |
| 02           | عجب اور كبركى مذمت مين                              |            | <b>4</b> 9 | برے کام سےرو کئے کے بیان میں                  |            |
| 159          | فِيْ ذَمُ الْغُرُورِ                                | rΑ         |            | فِئ ادابِ الْمُعَدَاشَرَةِ وَكُوْنِ           | I <b>A</b> |
| ırr          | غرور (وحوکا کھانے) کی برائی میں                     |            | ΑI         | الْاَخُلَاقِ النَّبُويَّةِ مَدَارًا فِيهَا    |            |
| ILL.         | فِئُ فَصْلِ النُّوبَةِ وَوُجُوبِهَا                 | P 9        | A۳         | آ داب معاشرت میں                              |            |
| ۱۲٦          | توبدك داجب موف ادراكي فعنيلت على                    |            | AΔ         | فِي أَصَالَةِ إِصَٰلَاحِ الْبَاطِنِ           | 19         |
| 1FA          | فِي الْصَّيْرِ وَالشُّكَرِ                          | r.         | AA         | اصلاح بالحن کے بیان بھی                       |            |
| 164          | مروشر کے بیان میں                                   |            |            | فِي الْقُولِ الْجَمِيْلِ فِي تَهَالِيَبِ      | r-         |
| ۳۳۱          | فِي الْخُولُ وَ الرُّجَاءِ                          | rı         | 4)         | الأغلاقي                                      |            |
| 1571         | خُوف ورجا کے بیان میں                               |            | 91"        | تبذيب وخلاق كيان يس                           |            |
| IMA          | فِي الْفَقْرِ وَالزُّحَدِ                           | rr         | 914        | فِيُ كَسَرِ الشَّهَوَتَيْنِ                   | +          |
| l <b>à</b> 1 | فقروز بدکے بیان میں                                 | _          | 92         | حفاظت شكم وشرم كاه كربيان من                  | -          |
| 107          | فِي النَّوْجِيْدِ وَالنَّوَكُلِ                     | rr         | 99         | فِيُ حِفْظِ اللِّمَانِ                        | tr         |
| rot          | توحید وتو کل کے بیان میں                            |            | [41        | زبان کی حفاظت میں                             |            |
| IQA          | فِي الْمَحَدِّةِ وَاللَّوْقِ وَالْأَنْسِ وَالرِّضَا | ۳۳         | ~ا∡ا       | فِيُ فَمَّ الْغَضَبِ وَالْحِقْدِ وَالْحَسْدِ  | ←          |
| 1711         | مجنت اور شوق اور انس ورضا کے بیان میں               |            | 1•2        | كية ادر صداور خفته كي برائي مي                | <u> </u>   |

۲

| سنجہ  | مثوالن                                     | نمبرثار    | 2è•         | عنوان                                                |            |
|-------|--------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|------------|
|       | فِى الشَّرَاوِيُسِعِ الْمُرَكِّيَّةِ مِنْ  | ŕΥ         | יויו        | فِي الْإِخْلَاصِ وَالزَّكِةِ الصَّالِحَةِ وَالصِّدَي | ۳۵         |
| ria   | الصَّلُوةِ وَالْقُرُانِ                    |            | 177         | اخلاص وصدق کے بیان ٹس                                |            |
| MA    | ر اور کا کے بیان ش                         |            | AM          | في الْمُرَافَيْةِ وَالْمُحَاسَبَةِ رَمَا يَشْفَهُمَا | ۲٩         |
| rr•   | لِمِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالْإِعْتِكَافِ | ٧٧.        | ĭ           | مراقبہ وکاسہ وغیرہ کے بیان عل                        |            |
| דייי  | حب قدراورا مکاف کے بیان بی                 |            | 14°         | فِي النَّفَكُرِ                                      | <b>F</b> 2 |
| rm    | فِيْ أَخْكَامٍ عِنْدِ الْفِطْرِ            | rΆ         | 144         | تفكر كه بيان مي                                      |            |
| rry   | ميدالغطرك احكام بن                         |            | 144         | فِيُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَمَا يَعُدُهُ                 | r'A        |
| rra   | فِي الْمُحَجِّ وَالزِّيَارَةَ              | 74         | IAI         | موت اور مابعد الموت كاذكر                            |            |
| וייוי | زیارت حرشن کے میان ش                       |            | ۱۸۳         | فِيَ ٱغْمَالِ عَاشُوْرَاهُ                           | <b>174</b> |
| rrr   | فِيُ اَعْمَالِ ذِي الْبِعِجْةِ             | ۵۰         | IA4         | عاشورہ کے بیان میں                                   |            |
| rry   | ماوذ والحجرك ب <u>يا</u> ن مِس             |            | IA4         | فِیُ مَافِیُ حَشَفَرَ                                | ۴.         |
| fFΛ   | خُطَبَةُ عِيْدِ الْفِطَرِ                  |            | 141         | ادِمغرکے بیان میں                                    |            |
| rr    | آيات واحاديث فطبه عميدالفلر                |            | 144         | فِيُ يَغُضِ مَا اعْتِيدَ فِي الرَّبِيعَيْنِ          | P)         |
| m     | خُطُيَةُ جِنْدِ الْآطَـٰخِي                |            | 190         | ری الازل دری الآنی کے میان عمل                       |            |
| Mad   | آيات واحاديث فطبهَ ميدالاً في              |            | 194         | فِي مَايَتَعَلَّقُ بِوَجَبَ                          | μr         |
| TTA   | تحطبه الإشبشقاء                            |            | 199         | متعلق رجب                                            |            |
| roi   | آيات واعاديث خطبة استبقاء                  | _          | r++         | فِي أَعْمَالِ شَعْبَانَ                              |            |
| rar   | المنطكة الأجرزة لخبيع نطب الإسالة          | _          | <b>1.</b> 1 | اوشعبان کے بان میں                                   |            |
| 702   | منروري احكام عيدين                         | ļ <u>.</u> | r=4         | فِيُ فَضَائِلِ رُمُضَانَ                             | lake.      |
| ron   | احکام قربانی                               |            | 7+9         | رمضان ٹریف کی ضیلت کے بیان پس                        |            |
| ra q  | خطبة نكاح                                  |            | r#          | في الحَبَامِ                                         | ra         |
| 771   | دعائے ففیقہ                                |            | TIT         | روزے کے بیان میں                                     |            |

## خطبہ کے مختصرا حکام از حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب

- (۱) خطبۂ جمعہ شرط نماز ہے، بغیر خطبہ کے نمازِ جمعہ اوانہیں ہوتی ، اور پیشرط صرف ذکر اللہ سے ادا ہوجاتی ہے۔
- (۲) خطبیر جمعه وعیدین وغیره کاعربی میں جونا سنت ہے، اور اس کے خلاف دوسری زبانوں
  میں پڑھٹا یدعت ہے۔ إصصفیٰ سرح موطا للشاہ ولی الله ہے، و تصاب الاذ کار للنووی،
  والدر المعتاد (شروط الصلوف، شرح الاحیاء)
- (۳) ای طرح عربی میں خطبہ جمعہ پڑھ کراس کا ترجمہ کمکی زبان میں قبل از نماز سنانا بھی یدعت ہے، جس سے بچنا ضروری ہے، البتہ نماز کے بعد ترجمہ سناویں تو مضا نقتہ نہیں، بلکہ بہتر ہے۔
- (٣) البنة خطية عيدين وغيره من اگر خطبه كے بعد ، ئى ترجمه سناد یا جائے تو مضا نقه نیس، اور اس میں بہتر میہ بے كه منبر سے عیجده ، وكر ترجمه سنادیں تا كه امتیاز ، موجائے - (كسمسا صرح به في تقویظ الرسالة الاعجوبة بناء علی حدیث مسلم)
  - ۵) سنت ہے کہ خطیہ یاوضو پڑھا جائے ، بلاوضو پڑھنا مکروہ ہے۔
  - (1) سنت ہے کہ خطبہ کھڑے ہو کر پڑھا جائے ، بینے کر مکروہ ہے۔(عائمکیری و بحر)
- (۷) سنت ہے کہ قوم کی طرف متوجہ ہو کر خطبہ پڑھیں، روبہ قبلہ یا کسی دوسری جانب کھڑ ہے ہو کر بڑھنا مکروہ ہے۔(عالگیری وبحرالرائق)
- (A) سنت بحك كرخطبه في بهلياً بهشداً عُموْ ذُهِ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّجِينِيمِ. يؤها جاءً ( على قول الي بيسف، كذا في الحر)
- (۹) سنت ہے کہ خطبہ بلندآ داز سے پڑھاجائے تا کہ لوگ میں ، آہند پڑھنا تکردہ ہے۔ (عالمگیری)
- (۱۰) سنت ہے کہ خطبہ مختصر پڑھا جائے ، زیادہ طویل نہ ہو، اور حدای کی بیرہے کہ طوال مفضل

کی سورتوں میں ہے کسی سورت کے برابر ہو،اس سے زیاد ہ طویل پڑھنا مکروہ ہے۔ (شامی،عائگیری، بر)

(۱۱) سنت ہے کہ خطبہ دی چیز ول پر مشتمل ہو:

اوں: حمد سے شروع کرنا۔

دوم: اللہ تعالیٰ کی ثنا کرنا۔

سوم: کلمیہ شہاد تین پڑھنا۔

چہارم: نبی کریم لیٹن ٹیٹ پر صنا۔

پنجم: دوخط وقصیحت کے کلمات کہنا۔

ششم: دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑ اسا بیٹھنا۔

بشتم: ممام مسلمان مردوعورت کے لئے دعاما گنا۔

نمیم: دونوں خطبہ میں دو بارہ المحدللہ اور ثنا اور دردو پڑھنا۔

نمیم: دونوں خطبہ میں دو بارہ المحدللہ اور ثنا اور دردو پڑھنا۔

دیم: دونوں خطبہ میں دو بارہ المحدللہ اور ثنا اور دردو پڑھنا۔

دیم: دونوں خطبہ میں دو بارہ المحدللہ اور ثنا اور دردو پڑھنا۔

دیم: دونوں خطبہ میں دو بارہ المحدللہ اس طرح کہ طوال منتقبل کی سورتوں سے نہ بڑھے۔

دیم: دونوں خطبوں کوئتھر کرتا ، اس طرح کہ طوالی منتقبل کی سورتوں سے نہ بڑھے۔

دیم: دونوں خطبوں کوئتھر کرتا ، اس طرح کہ طوالی منتقبل کی سورتوں سے نہ بڑھے۔

العبرالضعيف محمد شفيع عفر لهذا (رسالة) (سدروبانی دارابعلوم -کراچی)

## خصوصيات امتيازيه مجموعه خطب منراازمؤلف

نبر(۱) ہر خطبہ انکام شرعیہ مہمہ واجبات یا مکملات واجبات میں سے ایک ایک تھم پر مشتل ہے، جو کہ شرعیہ خطبہ سے مقدود ہے۔

غمر (۲) ان احکام میں احکام خاہرہ مینی متعلقہ بجوارح بھی ہیں اورا حکام باشنہ مینی متعلقہ بہاطن بھی ہیں، تو مجموعہ جامع ہے فقہ وقصوف کو، اوران سب احکام کے ولائل میں زیادہ حقر آیات واحادیث کا ہے۔۔

نبر(٣) سب فطيموافق احاديث كوفقرين، كوئى خطبه بتخيين مجع سورة مرسلات سينيس بوحاء

نبر(٣) سب خلبے باہم تقریباً برابر ہیں۔

نبر(۵) اس کے ابڑا کی ترکیب کا زیادہ حضہ "احیاہ العلوم" کے موافق ہے، اور افتتاحی حمہ وصلوۃ بھی زیادہ ترای ہے ماخوذ ہے، کہ ریج وعداحیا و وصاحب احیاء کی برکات کو بھی حضمن ہے۔

نمبر(۱) جن احکامات کے عنوانات کی تغییریا تفصیل مشہور نہیں اور ذیارہ تر ایسا حضہ تصوف میں ہے ان کی تغییر و تفصیل نہایت واضح و جامع حواثی یامتن میں لکھ دی گئی ہے، جس سے خاص مسائل و تحقیقات برعبور ہوتا ہے۔

نبر() باوجوداختسار عمارت کے مضافین اس قدر مندرج کے گئے ٹیل کہ ہر ماہر وسیج انتظراس کو دکھی کر یہ بہنے پر مضطر ہوگا کہ دریا کوزہ بیس کس طرح سائیا، اور پھر سلاست الفاظ و سہولت معانی کے ساتھ بالخصوص تصوف کا حضہ کہ اگرا حیاء کو دکھیے کرکوئی اس کو دیکھے تو اس کوا حیاء کامتن ہے گا، اور متن بھی شرح کے مضافین متعودہ کا جادی ہے، اور اگر اس کو دکھی کرا حیاء کو دیکھے تو احیاء کو اس کی شرح کے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ ان التزامات کی رعایت مؤلف کی استظاعت سے باہرتھی، بیمن فضل ہے۔

وَالْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي بِيعْمَتِكَ ثَيْمُ الصَّلِحَتُ.

نوٹ: شائفتین صادقین کے لیے تعلیوں کی آیات واحادیث کا ترجمہ مع فوائد (علیحدہ شائع) ہور ہاہے، اس کے التزامات ستفل اعلان ہے واضح ہوں گے۔ میشر میں جالے دور فرم میں اسال ہے۔

اشرف على (خفانوى رالضيليه)

# ان خطبوں کی تقسیم سال بھر کے جمعوں پر

همعوں پران کی تقلیم کا طریقہ یہ ہے کہ کل خطبے علادہ عیدین داستیقاء کے پچاس ہیں، ادر بعادت مشمرہ سال قمری میں اسٹے تل جمعے ہیں، لیکن ایک جعد کا کم یا زیادہ ہوجانا شرعاً یا حساباً مھی نامکن نہیں۔

پی ان خطبوں کو جس مہینہ کے جس جعہ ہے بھی شروع کیا جائے گا خطبوں کے ساتھ سال بھی ختم ہوجا تا ہے، لیکن اگر بطریقِ شاذ ایک جمعہ گھٹ جائے، یا کسی سال کی کسر جمع ہوکر ایک جمعہ بڑھ جائے تو اگر کسی مصلحتِ طبعیہ ہے سال کی ابتدا کا خطبہ محفوظ رکھنا ہوتو کہلی صورت میں اخیر کا خطبہ چھوڑ دے، اور دوسری صورت میں اخیر کا خطبہ تکرد پڑتھ لے۔

اور اگر اس کا مُحفوظ رکھنا نہ ہوتو سلّسلہ سے بڑھتا چلاجائے اور درمیان سال کے بھی سلسلہ توڑنے کی حاجت نہیں،البتدان میں جو خطبے کسی خاص وقتی عمل کے متعلق ہیں جیسے صوم وجج و قربانی وغیرہ، جب!ن اعمال کا دھت قریب آ دے سلسلہ تو ڈکراس وقتی خطبہ کو پڑھ دیاجائے، اور پھرسلسلہ کی طرف مودکر لیاجادے۔

ا پے وقی خطبہ سلس خطبات کے بعد میں رکھے تھے ہیں، لیمی خطبہ فامنہ و ثلاثون کے بعد اور
ان کے وقی ہونے کو ہر خطبہ کے شروع میں ار دوعبارت میں لکھ دیا گیا ہے، تا کہ غیر عربی دان خطیب بھی آ سانی ہے اس کو معلوم کر سکے، اور خطبہ عید بن واستہ قاء چوں کہ جعہ کے ساتھ فاص نہیں، وواس ترتیب اور اس ترکیب سے جدا ہیں، کیونکہ عین ان اوقات میں پڑھے جاتے ہیں نہ کہ شل خطبات جعد کے ان اوقات کے قریب ہیں، اس لیے وہ بالکل ہی آخر میں لمحق ہیں، اور خطبہ فائیہ سب کا ایک ہی ہے جوان سب کے اخیر میں ہے، اور ان خطبوں میں ایک طیفہ بھی ہے کہ بیسب تقریباً برابر ہیں، جتی کہ فائیہ بھی، اور عید بن اور استہ قاء کا بھی، بعن تخیینا سورہ مرسلات کے برابر، صرف عید بن کے خطبول میں تکبیرات کی مقدار زائد ہے، جن کا عدد عید انفطر میں تاخید فیل میں بہنست فطر کے تکثیر عید انفطر میں آئی میں بہنست فطر کے تکثیر انسان کو مند دب کہا ہے۔ فقط

تمهيد

## بسم الله الرحمن الرحيم.

وبعد الحمد والصلوة، فهذه خطب منبرية موزعة على كل واحد واحد من جمعات العام، مع خطبة العيدين و استسقاء الغمام، لاطول فيها حسب ماوردت به سنة خير الانام، عليه الصلوة والتحية والسلام، مبنة عن جوامع الشرائع والاحكام، الظاهرة منها والباطنة مما ذكره الفقهاء الفخام، والصوفية العيظام، منها ما يختص بالاوقات ومنها ماهو عام، اكثر اوائلها كأكثر ترتيبها ماخوذ من الاحياء للغزالي حجة الاسلام، والبعض من عبد الحي السورتي ما حكود من الاعلام، وما بعدها من الأيات والسنن واثار السلف الكرام، الا بعض الكلمات والعبارات فمن هذا الغريق في الأثام، والحق بها بعض ما لغير المحمعة والخطبة الاخيرة المشتركة بين جميعها تكميلًا للموام، وهو اعادة المجابدات فيه في سالف الايام، ثم اعتراه الفتور فلم يبلغ التمام، فكان هذا العود كما قيل:

عدات بسا عيسدى البنسا مرحبا نعسم مساروحت يساريح الصبا نسبأل اللبه تعمالي حسن الختام وهنو السميسع البنصيسر العلام المقسادر الممقضال المنعام

كتبة اشرفعلى للنصف من ربيع الاول ١٣٤٨هـ

## افادة العوام

بترجمة نصوص

#### خطبات الاحكام

بسم الله الوحمن الوحيم.

بعد الحمد والعلوة ، احقر عبدالكريم محتملوی عنی عند (رالند) عرض رما ہے كه ايسے خطبات بہت جمع كيے على بين جس ميں سال بحر كے همو ل كه واسطه الگ الله خطبہ ہے، ليكن "خطبات الاحكام لجمعات العام" جوسيدى ومرشدى حكيم الامت سراج السلب حضرت مولانا اشرف على صاحب تھانوى وامت بركاتهم (رالند) كى تازه ترين تاليف ہے ہے، علاوه ويمر ظاہرى و باطنى خويوں كے ايك ممتاز شان بير كھتا ہے كہ وہ بكشرت آيات واحاد يث پر مشتمل اوراحكام ظاہره و باطنے و جامع ہے، چونكہ برخض عربی نہيں جھتا اس ليے ان جيب وغريب خطبول كے مضابين سے عام شائقين كمتفع ہونے كى غرض ہے ان خطبوں كى آيات واحاد يث كا ترجمہ كرنا مح ضرورى فوائد كے مناسب معلوم ہوا، ليكن خطبہ كے ساتھ ترجمہ پر هنا خلاف سنت ہے، اس غرورى فوائد كے مناسب معلوم ہوا، ليكن خطبہ كے ساتھ ترجمہ پر هنا خلاف سنت ہے، اس بوجادے، اور چونكہ برخطبہ خاص خاص خاص محمد كرديا عميا، تاكہ سب مصالح كى رعايت ہوجادے، اور چونكہ برخطبہ كا الگ عنوان ليك مناس كى آيات واحاد يث كا ایک عنوان ليك مناس كے ذیل میں ترجمہ لکھا گيا ہے، تاكہ سب مصالح كى رعايت لكھ كراس كى آيات واحاد يث كا اس كے ذیل میں ترجمہ لکھا گيا ہے، تاكہ نظرين جس خطبہ كا الگ عنوان كے متعلق ترجمہ ديك بين مورورى فوائد مين جس خطبہ كے اور قوضيح كے ليے كہيں كہيں ضرورى فوائد مين جس خطبہ كے اور قوضيح كے ليے كہيں كہيں ضرورى فوائد ميں کے متعلق ترجمہ ديكھنا چا جيں وہ باسانی مل سكے، اور توضيح كے ليے كہيں كہيں ضرورى فوائد ميں کے متعلق ترجمہ ديكھنا چا جيں وہ باسانی مل سكے، اور توضيح كے ليے كہيں كہيں ضرورى فوائد ميں کے اس كے اور قوضيح كے ليے كہيں كہيں ضرورى فوائد ميں کے اس كے اور قوضيح كے ليے كہيں كہيں ضرورى فوائد ميں کے اس كے اور قوضيح كے ليے كہيں كہيں ضرورى فوائد ميں کے اس كے اس كے اور قوضيح كے ليے كہيں كہيں ضرورى فوائد ميں کیں کھور ہے جيں۔

له بهترين صورت به ب كه جعدى نماز كے بعد اطلاع كردى جائے، جوشائفين تخبر جادي ان كو يجائے وعظ كے ترجمہ سناديا جائے ، بعض لوگ خطبہ ہے تبل وعظ وغير وشروع كرد ہے جيں، اس ہے بھى ا كثر نمازيوں كو "تكليف ہوتى ہے، اس واسطے اليها شكرنا جاہيے، الا بعضو وردة و جعد فواغ المعصلين عن السنن.

اور حضرت کیم الامت مدفیق مولف خطبات نے اصل مسودہ میں کچھ روایات الی تخریر فرمائی تھیں جن کو روایات الی تخریر فرمائی تھیں جن کو نظر قالی کے وقت بغرض اختصار حذف فرماد یا، ترجمہ میں ان کو بھی فوائد کے فرمائی میں کے لیا گیا ہے، اور ان خصوصیات کے لحاظ سے اس کا لقب ''افادة العوام بہترجمہ نصوص خطبات الاحکام'' رکھا گیا ہے۔ حق تعالی حضرت مولانا موصوف مدفیق می برکت سے اس کو بھی قبول فرماوے۔ آمین ثم آمین

خانقاه الدادية تعاند مجون ٢١ ررئيج الاول ٣٢٨ الط

الان حذف شده روایات کا ترجه ورمیان می ش لکها ممیاتها، اورابتدایس" فی اورختم بر" ۱۳ منه الکه دیا محیا تها، تا کدانتیاز رب، محرطیع تانی کے وقت نظر تانی کا اتفاق بواتو کال المیاز کی فرض سے ان حذف شده روایات کو بالکل جدا کردیا ہے، لین اوّل خطبہ کی موجوده روایات کا ترجمہ درج کیا محیا، اورا فیریس" اضاف" کاعوان قائم کر کے حذف شده کا۔

ٱلْخُطِّيَةُ الْأُولِي فِي فَضْلِ الْعِلْمِ وَوُجُوبِهِ ٱلْحَـمُـدُ لِللَّهِ الْاَكْرَمِ، الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَكَرَّمَ، وَعَلَّمَهُ مِنَ الْبَيَانِ مَالَمُ يَعُلَمُ، فَسُبُحَانَ الَّذِي لَايُحُصَى امُتِسَانُهُ بِالْلِّسَانِ وَلَا بِالْقَلَمِ، وَنَشُهَدُ اَنُ لَا اِللَّهَ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ، وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، الَّذِئ أُوتِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَكَرَائِمَ الُحِكُم، وَمَكَارِمَ الشِّيَمِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى الِهِ وَاصْـحَابِهِ نُجُومُ الطَّرِيْقِ الْأُمَمِ. اَمَّا بَعُدُ: فَإِنَّ عِلْمَ الشَّـرَائِع وَالْاَحُكَامِ، هُوَ اَعُظَمُ فَرَائِضِ الْإِسُلَامِ، وَمِنُ ثَمَّ اُمِرَ بِهِ وَحُضَّ عَلَيْهِ تَعُلِيْمًا وَّتَعَلَّمًا، فَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوُ ايَةً لَوْقَالَ لِسُحَظِيِّا: مَنُ سَلَكَ طَرِيُقًا يَّلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيُقًا اِلَى الْجَنَّةِ ﴾ وَقَالَ لَشَهُ اللهُ: مَنْ يُسُردِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُّفَقِّهُهُ فِي الدِّيُن ۗ وَقَالَ سُنَا اللَّهِ اللَّهِ: إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَهُ الْاَنْبِئِيَاءِ، وَإِنَّ

الْآنُبِئْيَـاءَ لَـمُ يُـوَرِّثُوا دِيُـنَارًا وَّلَا دِرُهَمًا، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنُ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَّافِرِ ۖ وَقَالَ لِيَكُاطِكًا: طَلَبُ الْعِلْمِ فَوِيُضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ \* وَقَالَ السِّهِ اللَّهِ مَنُ سُئِلَ عَنُ عِلْمِ عَلِمَةُ ثُمَّ كَتَمَةً، ٱلْجِمَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامِ مِّنُ نَّارِ \* وَقَالَ لِنَهِ لَكِ: مَنُ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِّمَّا يُبُتَعٰى بِهِ وَجُهُ اللَّهِ عَزُّوجَلَّ لَايَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبُ بِهِ عَرَضًا مِّنَ الدُّنْيَا لَمُ يَجِدُ عَرَفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَسَامَةِ، يَعُنِيُ رِيُحَهَا. " وَقَالَ لِشَكِٰ لِكَا: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالْقُرُانَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ، فَانِيِّى مَقُبُوضٌ ۗ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُن الرَّجيْم، اَمَّنُ هُوَ قَانِتُ انَاءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَائِمًا يَّحُذُرُ الْاَحِرَةَ وَيَرُجُو رَحُمَةَ رَبِّهِ \* قُلُ هَلُ يَسُتُوى الَّذِيْنَ يَعُلَمُونَ وَالَّذِيُنَ لَايَعُلَمُونَ \* إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا الْاَلْبَاب0

ل ترخدى وقم :۲۹۸۴ وايودا وو وقم : ۳۱۳۱ كان ماج وقم :۴۲۳ ك ترخدى وقم :۴۲۳۹ عابداؤدرتم:۳۲۳ هرتدي رتم:۲۰۹۱ كالرم:۹

#### بسم الله الوحين الوحيم ترجمه آيات واحاديث خطبه ُاوّل

# علم دین کی فضیلت اور تا کید میں

حدیث اوّل: ارشاد فرمایا رسول النَّهُ اِنْ اِنْ اللَّهُ اِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

حدیثِ دوم: ارشاد فرمایا رسول الله مُنْتَقَاقِیاً نے: جو محص السے راستے میں چلے کہ جس میں وہ علم (وین) کی جبتجو کرنا ہو اُس کی وجہ سے الله تعالیٰ اُس فخص کے لیے جنت کا راستہ آسان فرمادےگا۔ (مسلم)

حدیث سوم: ارشاد فر و بیارسول الله کانگیائے کے جس محض کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی مجھ عطا فر ما دیتا ہے۔ (متفق علیہ )

عدیث چبرم ارش دفر مایا آنحضرت نظیم کے کہ علما منبیوں کے دارث ہیں اور انہیا مطابطاً نے درہم دو بتار کی میراث ہیں اور انہیا مطابطاً نے درہم دو بتار کی میراث نہیں چھوڑی ، فقط علم کو لے درہم دو بتار کی میراث نہیں جھوڑی ، فقط علم کو لے لیا اُس نے بہت بڑا حصد میراث انہیا ہی عام اصل کرلیا۔ (احمد، ترندی وابودا کو، ابن ماجوداری) حدیث بجم : ارشاد فرما یا رسول اللہ النہ تا تا کہ علم کا طلب کرنا ہرمسلمان برفرض ہے۔

(ائن بابر)

فائدہ ایت کا مرسا حکام کثیرہ کی طرح سرد وعورت دونوں کے لیے ہے جیما کہ بعض روایات میں مسلسمہ کا لفظ بھی آیا ہے، پس برایک عورت ومرد پراپی اپی ضروریات کے مسائل کا سیکھنا لازم ہے، اور علم سے دین کا علم مراد ہے، پس جولوگ اس حدیث شریف کو دنیوی علم حاصل کرنے کے لیے پڑھ دیتے ہیں وہ تخت فلطی اور تحریف دین کے مرتکب ہوتے ہیں اور اس پرکوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں۔ عیال راچہ بیال الیکن مزید جخت قائم کرنے کے واسطے حدیث نمبر اوے ملاحظ کرلی جائے۔

در یافت کی گئی جس کووہ جانتا ہو پھر بھی اس نے نہیں بٹلائی، تو قیامت کے دن اُس کو آ گ کی لگام پہنائی جائے گی۔ (احمد دابود وُد، ترندی)

لکام پہنائی جائے گ۔(احمد دابود دُر زندی) فائدہ: اگر سائل کی سمی مصلحت یا سمی عذر کی وجہ سے جواب نہ دیا جائے تو اس وعبید سے

مشتیٰ ہے۔

حدیث بغتم ارشاد فرمایارسول الله الفائل نے کہ جوشن ایسے علوم بیں ہے جس ہے الله تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے کچھ علم عرف اس واسطے پیکھے کہ اس کے ذریعے ہے دنیا کا سامان حاصل کیا جائے وہ مخض قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ یائے گا۔ (احمد وابودا کو دائن ماجہ) حدیث بنتی فرمایا رسول الله مُنظَّمَ کُنی نے کہ تم فرائض الله مُنظَمَّ کُنی نے کہ تم فرائض کے اور قرآن سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ ، کیوں کہ میری (ایک دن) وفات ہونے والی ہے۔ (ترزی)

ہ یت مبارکہ:ارشاد فر مایا حق تعالی شانہ نے: آیا وہ مخض (بہتر ہے) جواوقات شب میں مجدود قیام کرتے ہوئے عبادت میں لگا ہوا ہو، آخرت سے ڈرتا ہواور اپنے پروردگار کی رحمت کی اُمید کرر ہا ہو (یا وہ جو کہ نافر مان ہے، آپ کہہ دیجیے کہ کیا) علم والے اور بے علم والے برابر ہوسکتے ہیں، وہی لوگ غور کرتے ہیں جوعفل والے ہیں۔

فائدہ اس آیت مبارکہ سے علم کی اور اس میں غور کرنے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔

## ٱلْخُطُبَةُ الثَّانِيَةُ فِي تَصْحِيُحِ الْعَقَائِدِ

ٱلْحَـمُدُ لِلَّهِ الْعَلِيمِ الْخَبِيرِ، الْمُتَّقِن نِظَامَ الْعَالَم بِلَا مُعِين وَّنَصِيُر، فَسُبُحَانَ اللَّهِ الَّذِي حِكُمَتُهُ بَالِغَةٌ وَّعِلْمُهُ غَزِيْرٌ، وَنِعَمُهُ وَاصِلَةٌ اللِّي كُلِّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ، وَنَشُهَدُ أَنُ لَّا اِللَّهَ إلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ فِيْ نَقِيْرِ وَّلَاقِطُمِيْرٍ، وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيَّـدَنَا وَمَـوُ لَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُوْلُهُ الَّذِي هَدَانَا بِكِتَابٍ مُّنِيْرٍ، وَدَعَانَا إِلَى اللَّهِ بِالْإِنْذَارِ وَالتَّبُشِيْرِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الَّهِ وَصَحْبِهِ مَادَامَتِ الْكُوَاكِبُ تَسِيْرُ. أمَّا بَعُدُ: فَإِنَّ تَرُجَمَةَ عَقِيُدَةِ أَهُلِ السُّنَّةِ فِي كَلِمَتَى الشُّهَادَةِ الَّتِيُّ هِيَ اِحُدَى مَبَانِي الْإِسُلَامِ، فَمَعُنَى الْكَلِمَةِ الْأُوْلِنِي اَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ هُوَ الْمُبُدِعُ لِلْعَالَمِ، اَلُوَاحِدُ الْاَحَدُ الْفَلِيْمُ، ٱلْحَيُّ الْقَادِرُ الْعَلِيْمُ، ٱلسَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ، ٱلشَّاكِرُ الْمُرِيُدُ الْكَاتِبُ لِلْمَقَادِيْرِ، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيُءٌ، وَلَا يَخُرُجُ مِنُ عِلْمِهِ وَقُدُرَتِهِ شَيْءٌ، وَهُوَ الْحَالِقُ الرَّازِقُ الُـمُـحُيـى الْـمُمِيْتُ، وَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسُنْي، وَلَهُ الْمَشَلُ

الْاَعْلَى، وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ، وَمَعْنَى الْكَلِمَةِ الثَّانِيَةِ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، وَانَّهُ صَادِقٌ فِي جَمِيْع مَاجَاءَ بِهِ مِنَ الْاَخُبَارِ وَالْاَحُكَامِ، وَانَّ الْقُرُانَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى، وَكُلُّ مِّنَ الْكُتُبِ وَالرُّسُلِ وَالْمَلْئِكَةِ حَقٌّ، وَالْمِعُرَاجُ حَقٌّ، وَكُرَامَاتُ الْاَوُلِيَاءِ حَقٌّ، وَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدُولٌ، وَاَفْضَلُهُمُ الْاَرُبَعَةُ الْخُلَفَاءُ عَلَى تَرُتِيْبِ الْخِلَافَةِ. وَسُؤَالُ الُقَبُر حَقٌّ، وَالْبَعُثُ حَقٌّ، وَالْوَزُنُ حَقٌّ، وَالْوَزُنُ حَقٌّ، وَالْكِتَابُ حَقٌّ، وَالُحِسَابُ حَقُّ، وَالُحَوْضُ حَقٌّ، وَالْصِّرَاطُ حَقٌّ، وَالشُّفَاعَةُ حَتُّ، وَرُؤْيَةُ اللُّهِ تَعَالَىٰ حَتُّ، وَالْجَنَّةُ حَتُّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَهُمَا بَاقِيَتَانِ لَاتَفُنيَانِ وَلَا يَفُني اَهُلُهُمَا. اَعُـوُذُ بِـاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ. يِناَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا امِنُوا باللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي ٱنُّزَلَ مِنُ قَبُلُ \* وَمَنْ يَسُكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلْئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوُمِ الْأَخِرِ فَقَدُ ضَلَّ ضَلْلًا بَعِيُدًا ٥

سکتابوں ہے معلوم ہوسکتی ہے۔

#### ترجمه آيات واحاديث خطبه٬ دوم

#### عقا کد درست کرنے کے بیان میں

آیات مبارکہ: ارشاد فرمایا حق تعالی نے: اے مومنوا ایمان لا دَاللہ پر اور اُس کے رسول پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اِس سے پہلے نازل فرمائی اور اُس کتاب پر جو اِس سے پہلے نازل فرمائی اور اُس کتاب پر جو اِس سے پہلے نازل فرمائی میں اور جو شخص القداور اُس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اُس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا اٹکار کرے (یا اٹکار کے مرادف کمی تول وقعل کا مرتکب ہو) بیشک دہ راہ مدایت سے بہت و درجا بڑا۔

فائدہ: الله تعالى يرايمان لائے كامطلب بيرے كدأس كى وحداتيت كا اور دوسرى سب صفات کمال کا اعتقاد ر کھے، یعنی ہے سمجھے کہ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریکے نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہے ہے اور ہمیشہر ہے گاء تمام جہان کو اُسی نے پیدا کیا ہے، وہ برای قدرت والا ہے، وہ اینے بندول کے نیک کام کی بہت قدر کرتا ہے ( یعنی اُس پرخوب ثواب دیتا ہے )ادراسین ارادے سے جو عِاجِتا ہے كرتا ہے، تمام عالم ميں جو كچھ ہونے والا تھا أس نے سب يبلے ہى سے نكھ ديا تھا (اس كو تقدير كہتے ہيں) اس جيسى كوئى جيز نبين ۔ أس كے علم اور قدرت ہے كوئى جيز با ہرنبيس ہوسكتى ، وی سب کا خالق اور راز ق ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت ویتا ہے، وہ غالب ہے حکمت<sup>کے</sup> والا ہے، اور اُس کے رسولوں پر ایمان لانے کا پیمطلب ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور اُس کے رسول ہیں، یعنی ہدایت ِ خلق کے واسطے اُن کو خدا نے بھیجا ہے اور وہ سیتے ہیں، جو احکام اور خبریں انہوں نے پہنچائی ہیں وہ برحق ہیں، اور رسول پر اُتاری ہوئی کتاب ہے مراو قرآن مجید ہے۔ دہ خدائے قدون کا کلام ہے، جبرئیل بیکنے اُااُس کو لائے ہیں، (اور سب پیغیبروں پر وجی لے کریمی آیڈ کرتے ہتھے) اور پہلی کتابوں پر بھی یقین رکھے کہ پیشک حق تعالیٰ نے توریت انجیل زیور وغیرہ نازل فرمائی تقی (لیکن اب اُن کو پیہود ونصاری نے بدل دیا اور وہ لے بیسب صفات قرآن وحدیث سے ثابت ہیں اور ان کے سوا اور بہت ی خوبیاں جن کی تنصیل دوسری

منسوخ ہوچکیں،اب قیامت تک قرآن بی کا تھم جاری رہے گا اور قرآن میں نہ کوئی تغیر و تبدل ہوسکا اور نہ آئندہ ہوسکے گا، یہ ہمیشہ حفوظ رہے گا، خدانے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے ) اور جو فرشنوں کے وجود کا افکار کرے وہ بھی کافر ہے، اور آخرت ہرا بیمان لا تا بھی ضروری ہے، لینی بیاعتقادر کھے کہ مرنے کے بعد قبر میں (اور دفن نہ ہوا تو جس حال میں ہو اس حال میں) سوال ضرور ہوگا اور قبروں ہے قیامت کے دن اُٹھایا جائے گا اور نامۂ اعمال تو لے جا کیں سے اورسب اعمال کا صاب ہوگا۔ اور نیک بندول کوعض کوڑے یانی پلایا جائے گا۔ دوزخ پر پل صراط رکھا جائے گا (جو بال سے بار یک تلوار سے تیز ہوگا۔ جنتی لوگ اُس پر سے یار ہوکر جنت میں پہنچیں عے اور دوزخی کٹ کٹ کر کر بڑیں گے اور قیامت کو آتحضرت لکا کیا شفاعت بھی کریں مے، جنت والوں کواللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا (جوسب نعتوں سے افضل ہے ) اور جنْت دوزخ بمیشدر ہے گی مندوہ مجھی فنا ہوں گی ، ندان میں رہنے والے مریں ہے۔ اُس کے علاوہ اور بھی ضروری عقیدے ہیں، مثلاً تمام محابہ کو عاول یقین کرنا اور ان سب سے جارول طفاء کوتر سب وار افضل جاننا اور حضور الكُلِيَّة كى معراج كو برحق ماننا اور اوليائ امت كى كرامتوں كا قائل ہونا وغيره، غرض مسلمانوں كوعقائد كا سنوارنا نہايت ضروري ہے، زياده تفصيل ادر كمابول مصمعلوم كركيسء الله تعالى جم كواسلام يرقائم ركھے اور ايمان يرخاتمه كرے اور ہرفتم كے عذاب ہے محفوظ ر كھے اور جنت نصيب فرياوے۔ آيين ثم آين

# المُخطُبَةُ الثَّالِثَةُ فِي اِسُبَاغِ الطَّهَارَةِ

ٱلۡحَـمُـدُ لِـلَّـهِ الَّذِى تَلَطَّفَ بِعِبَادِهٖ فَتَعَبَّدَهُمُ بِالنَّظَافَةِ، وَاَفَساضَ عَلْي قُلُوبِهِمُ تَزُكِيَةً لِسَرَائِرِهِمُ اَنُوَارَهُ وَٱلْطَافَةُ، وَنَشُهَدُ آنُ لَّا اِللَّهَ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ، وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، الْـمُسُتَـغُـرِقُ بِـنُـوُرِهِ الْهُـدَى اَطُرَافَ الْعَالَمِ وَاكْتَافَهُ، وَعَـلْي اللهِ الطُّيّبيُنَ وَصَحْبِهِ الطَّاهِرِيُنَ صَلَاةً تُنُجِيْنَا بَسرَ كَاتُهَا يَوُمَ الْمَخَافَةِ، وَتَنْتَصِبُ جُنَّةً 'بَيُنَنَا وَبَيُنَ كُلّ الْحَةِ. أَمَّا بَعُدُ: فَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الطُّهُورُ شَطُرُ الْإِيْسَمَانِ ۗ وَقَالَ لِلسَّالِلا: إِنَّ أُمَّتِـى يُسَدِّعَوُنَ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ غُرًّا مُّحَجَّلِيْنَ مِنُ اثَارِ الْوُضُوءِ ، فَـمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ آنُ يُسْطِيُلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفُعَلُ ۗ وَقَالَ السَّاطِلا: تَبُلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُ وَمِنِ حَيْثُ يَبُلُغُ الْوُضُوءُ ۖ وَقَالَ السَّالِيِّ مِفْتَاحُ

ل مسلم، رقم: ۱۳۳۵

الُجَنَّةِ الصَّلْوَةُ، وَمِفُتَاحُ الصَّلُوةِ الطُّهُورُ ۗ وَقَالَ ﷺ وَلَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنُ تَـرَكَ مَوُضِعَ شَعُرَةٍ مِّنُ جَنَابَةٍ لَّمُ يَعُسِلُهَا فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ ﴾ وَقَالَ السَّالِ حِيُسَ مَرَّ بِقَبُويُن: إِنَّهُ مَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرِ، أَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لَايَسُتَتِرُ مِنَ الْبَوُلِ، وَامَّا الْاخَرُ فَكَانَ يَمُشِيُ بِ النَّمِيُ مَةِ جُ وَفِي رِوَايَةٍ: لَا يَسُتَسُوهُ مِنَ الْبَوُلِ جُ وَقَالَ يَتَاكِلًا: إِذَا أَتَيُتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسُتَقُبِلُوا الْقِبُلَةَ وَلَا تَسْتَدُبرُوهَا ﴿ آعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطنِ الرَّحِيمِ. لَاتَقُمُ فِيُهِ اَبَدًا ﴿ لَـمَسُجِدُ أُمِّسَ عَلَى التَّقُولِي مِنُ اَوَّلِ يَوُم اَحَقُّ اَنُ تَقُومُ فِيُسِهِ ﴿ فِيسِهِ رِجَالٌ يُرْجِبُونَ اَنُ يَّتَطَهَّرُ وُا اللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ أَنَّ

> الدسنداحه، قَمَ ۲۲۲۴م، ع ابوداؤد، رقم:۲۳۹ س. مسلم، قم: ۲۷۸

<u>آ.</u> زخاری، رقم ۲۱۸۰ لي التوبية ١٠٨.

<u>ه</u> بخاری رقم ۲۹۳

## 

# یا کی کی فضیلت میں

حدیث اوّل: ارشاد قرمایارسول الله النُّوكَافيّ في كر باكي نصف ايمان بر (مسلم)

حدیث دوم: اور نیز ارشاد فرمایا که میری أمت کے لوگ قیامت کے روز اس حال میں بلائے جا كيں كے كدوشوك نشانات كى وجدے أن كے چبرے اور ماتھ ياؤں چكتے مول كے، يس جو مخص تم میں سے اپنی جمک کو بڑھالے وہ بڑھالے۔ (منق علیہ)

فائدہ: لیعنی جہاں تک منداور ہاتھ یا وی دھونا فرض ہے اُس سے زیادہ دھولیا کرے اور میرا خبر کا جملہ ' لبس جو مخص'' ہے اکثر محققین کے نز دیک ابو ہر رہ ویک کیے کا ارشاد ہے۔ واللہ اعلم!

حدیث سوم: ارشاد فرمایا رسول الله المنظمة كي في كرمومن كا زيور وبال تك يني كا جهال تك وضوكا بانی پنچاہ۔(سلم)

حدیث چہارم: ارشاد فرمایی انتحضرت الفرائی نے کہ جنت کی تمنی تماز ہے اور نماز کی تنجی یا ک

فائدہ: یعنی جنابت اور عدث سے طسل اور وضوکر کے پاک ہونا۔ حدیث پنجم: ارشاد فرما یا انتحضرت النَّفَائِیا تے: جس شخص نے ایک بال کی جگد (عسل) جنابت ہے بغیر دموئے چھوڑ دی اُس کے ساتھ (جہتم) کی آگ میں اس طرح (عذاب) کیا جاوے كل (ابوداؤر،احد،داري)

حدیث ششم: ارشاد فرمایا آنحضرت النَّالَيَّا نے جب که آپ کا دوقبروں برگز رہوا کہ بیٹک ان کو عذاب دیا جارہا ہے اور کسی بروی وجہ سے عذاب نہیں دیا جارہا (بلکد) ایک تو اُن میں سے پیپٹاب سے نہیں چھپتا تھا اور دوسرا چنلی کیا کرتا تھا۔ (متنق علیہ) اور ایک روایت ہے کہ پیتاب ہے نہیں پتاتھا۔ (ملم)

حديث بفتم: ارشاد فرمايا رسول الله الكُوكُ في في جب تم رفع حاجت كى حكمه يريبنجونو نه قبله كى طرف منه کرونداس کی طرف پشت کرو۔ (منفق علیہ) آیت مبادکہ: ارشاد فرمایا حق تعالی نے: (اے رسول) آپ اس (مسجد ضرار) میں ہرگز کھڑے نہ ہو جنے ، البتہ جس مجد کی بنیاداول دن سے تقویل پر دھی گئ دہ اس لائق ہے کہ آپ اس جس کھڑے ہوں (اس سے مراد مسجد قباہے) اس مسجد جس ایسے آدی ہیں جو خوب یاک ہونے کو پہند کرتا ہے۔

فائدہ:اضافہ(الف) مدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بدآیت نازل ہوئی تو آمخضرت منظمالیا نے مجد قبادالوں سے دریافت فرمایا کرتم کیا پاکی کیا کرتے ہوجس پرتمہاری تعریف (قرآن شریف میں) کی گئے ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم ڈھیلے سے استخباکرنے کے بعد پائی سے مجمی استخباکرتے ہیں، فرمایا: یکی بات (قائل تعریف) ہے۔

ا منافد (ب) اگر نجاست مقدار در ہم إدهر أدهر بيميل موئي موتب تو استخاكر نافرض ہے اور اگر كم بيميلي موتو سنت اور اگر بالكل بھى نہ بيميلي موتو مستحب ہے، اور زيادہ پاكى كى بھى بات ہے كہ بادجو دنجاست نہ بھيلنے كے پانى سے استخاكيا جاوے۔ ٱلنُحطَبَةُ الرَّابِعَةُ فِي إِقَامَةِ الصَّلُوةِ

ٱلْحَــَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي غَمَرَ الْعِبَادَ بِلَطَائِفِهِ، وَعَمَّرَ قُلُوبَهُمُ بِأَنُوَارِ اللِّينِ وَوَظَائِفِهِ. فَسُبُحَانَهُ، مَااَعُظَمَ شَانَهُ، وَاقُوٰى سُلُطَانَهُ، وَاتَمَّ لُطُفَهُ وَاعَمَّ اِحْسَانَهُ، وَنَشُهَدُ اَنُ لَّا اِلْـٰهَ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ، وَنَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُـهُ الَّـذِي اَفَاضَ عَلَى النُّفُوسِ ذَوَارِفَ عَوَارِفِهِ، وَٱبُرَزَ عَلَى الْقَرَائِحِ حَقَائِقَ مَعَارِفِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ مَفَاتِيُحِ الْهُلاي وَمَصَابِيُح اللُّجْ فِي وَسَلُّمَ تَسُلِيُمًا. اَمَّا بَعُدُ: فَإِنَّ الصَّلُوةَ عِمَادُ اللَّذِيُن، وَعِصَامُ الْيَقِيُن، وَرَأْسُ الْقُرُبَاتِ وَخُرَّةُ الطَّاعَاتِ. وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بُنِيَ الْإِسُلَامُ عَلَى خَمُس: شَهَادَةِ أَنُ لَّا إِلْــهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًاعَبُدُهُ وَرَسُولُلُهُ، وَإِقَامِ الصَّلُوةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكُوةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوُم دَمَ ضَانَ لِ وَقَالَ لِيَنْ اللَّهِ : خَـمُـسُ صَـلَوَاتٍ

اله بخاري، رقم: ٨ مسلم، رقم: ١٩٣٠

اِفْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى، مَنُ أَحُسَنَ وُضُوءَ هُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَاَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُصُّوعَهُنَّ، كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهُـدٌ أَنْ يَتُغُفِرَكَهُ، وَمَنْ لَّهُ يَفُعَلُ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهُـدُ، إِنَّ شَـاءَ غَـفَـرَكَـهُ وَإِنَّ شَاءَ عَذَّبَهُ لِهُ وَقَالَ السَّالِكُ: وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَقَدُ هَـمَـمُتُ اَنُ الْمُوَ بِحَطَب فَيُحُطُبُ، ثُمَّ امُوَ بِالصَّلُوةِ فَيُؤَذَّنُ لَهَا، ثُمَّ امُوَ رَجُلًا فَيَوُّمُ النَّاسَ، ثُمَّ أَحَالِفَ إللي رَجَالَ لَّا يَشُهَدُونَ الصَّلُوةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمُ بُيُوتَهُمُ \* أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشُّيُطْنِ الرَّجِيُّمِ. وَاَقِمِ الصَّلُوةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيُل طُ إِنَّ الْسَحَسَنَاتِ يُذُهِبُنَ السَّيَّانْتِ طُ ذَٰلِكَ ذِكُرْى لِلذِّكِرِيُنَ۞

ل الإداكر، رَمَّ ٢٥٠٠ ــ كي بخارى، رقم: ٦٤٤ لكن ماوجد نالفظ "لايشهدون الصلوة" في هذه الرواية، بل هو في رواية اخرى للبخارى، رقم: ٢٤٧ ــ كيمود:١١٣

#### تر جمه آیات واحادیث خطبهٔ جهارم

#### نماز کے بیان میں

حدیث اوّل: ارشاد فرمایا رسول الله منظیاً نے که اسلام کی بنیاد پارٹج چیزوں پر رکھی گئی ہے ( وہ پانچ سے جیں ) اس بات کی شہادت دینا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محد فنظیاً گئا اُس کے بندے اور رسول جیں اور نماز قائم کرنا ( لیعنی ہمیشہ پابندی کے ساتھ پڑھنا ) اور زکو قادینا اور ج کرنا ، اور رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ (متنق علیہ )

حدیث دوم: ارشاد قر مایا که پانچ نمازیں ہیں جواللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، جس شخص نے اُن کا وضوا چھی طرح کیا اور اُن کو اُن کے وقت پر پڑھا اور اُن کے رکوع اور خشوع کو پورا کیا اللہ تعالیٰ پراُس کے واسطے بیے عہد ہے کہ اُس کو بخشے گا اور جس نے ایسانہ کیا تو اس کے واسطے اللہ پر عہد نہیں ہے، اگر جاہے بخشے اور اگر جاہے عذاب کرے۔ (احمد وابوداؤو)

صدیت سوم: ارشاد فر ما یارسول الله منظفی نیاز نے کہ جس (خداکی کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں نے بیارادہ کیا ہے کہ کٹریوں کے داسطے تھم دول، پس وہ جنع کی جاویں، بھر نماز کا تھم دول، پس اس کے لیے او ان کہی جادے، پھر کسی شخص کو تھم دول کے دہ لوگوں کو نماز پڑھا دے، بھر میں چیجے رہ جاؤں ایسے لوگوں کی طرف جو کہ نماز میں حاضر نہ ہول، پس میں اُن کے گھرول کوجا دول۔

فائدہ : مرآب نے ایسا کیانہیں کہ آپ کو بچوں کا خیال آگیا۔

آیت مبارکہ: ارشاد فرمایاحق تعالیٰ سٹانہ نے:اور (اےرسول) آپ نماز کی پابندی رکھے وان کے وونول سرول پر اور رات کے پچھ حصوں میں، بے شک نیک کام مٹا ویتے ہیں برے کامول کو، بیہ بات ایک نفیحت ہے مانے والول کے لیے۔

اضافہ: نیز ارشاد فرمایا کہ جو محض نماز کی حفاظت کرے اُس کے داسطے قیامت کے دن نوراور دلیل اور نجات بن جائے گی اور جس نے اس کی حفاظت نہ کی اُس کے داسطے نہ نور ہوگا نہ دلیل نہ نجات، اور وہ محض قیامت کے روز فرعون اور ہامان کے ساتھ محشور ہوگا۔ (احمد، داری، پہلی ) ٱلنُحُطُبَةُ الْخَامِسَةُ لِنِي إِيْنَاءِ الزَّكُوةِ

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱسْعَدَ وَاشْقَى، وَامَاتَ وَاحْيَى، وَاَضْحَكَ وَابُكْلِي، وَاوْجَدَ وَاَفُنْي، وَافْقَرَ وَاغُنى، وَاَضَرَّ وَاَقُنَى، ثُمَّ خَصَّصَ بَعُضَ عِبَادِهِ بِالْيُسُرِ وَالْغِنَى، ثُمَّ جَعَلَ الزَّكُوةَ لِلدِّينِ ٱسَاسًا وَّمَبُنِّي، وَبَيَّنَ أَنَّ بِفَضِّلِهِ تَوَكِّي مِنُ عِبَادِهِ مَنُ تَوَكِّي، وَمِنُ غِنَاهُ زَكِّي مَالَةُ مَنُ زَكْي، وَاشْهَدُ اَنُ لَا اِلْـٰهَ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشُويُكَ لَهُ، وَاَشُهَـٰذُ اَنَّ سَيِّـٰذَنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ هُوَ الْمُصَطَفَى، وَسَيَّدُ الْوَرَاى وَشَمْسُ الْهُدَى. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى الِهِ وَاصْحٰبِهِ الْمَخْصُوٰصِينَ بِالْعِلْمِ وَالسُّقْلِي. اَمَّا بَعُدُ: فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الزَّكُوةَ إِحُدَى مَبَانِي الْإِسُلَام، وَاَرُدَفَ بِـذِكُـرِهَـا الصَّلُوةَ الَّتِي هِيَ اَعُـلَى الْاَعُلَام، فَـقَـالَ تَعَالَى: وَاقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ ٢٠ وَقَالَ ﷺ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمُسِ: شَهَادَةِ

ل وستأتي خطبة الصوم والحج في الخطبات الوقتية. ﴿ كَالِقُرْدِ ٣٣٠٠

اَنُ لاَّ اللَّهَ اللَّهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُوُكُهُ، وَاِقَام الصَّلُوةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكُوةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوُمٍ رَمَضَانَ، وَشَــدَّدَ الْوَعِيدَ عَلَى الْمُقَصِّرِينَ فِيُهَا ۖ فَقَالَ السَّاطِكِ: مَنْ اتَاهُ اللُّهُ مَالًا فَلَمُ يُؤَدِّ زَكُوتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوُمَ الْقِياْمَةِ شُـجَاعًا اَقُرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَان يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ، ثُمَّ يَاخُلُ بِلِهُ زِمَتَيُهِ، [يَعُنِيُ بِشِدُقَيُهِ ۖ ] ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنُـزُكَ، ثُمَّ تَلَا: "وَلَا يَـحُسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبُخَلُونَ" ٱلْايَةَ ۖ وَقَالَ لِسُجُالِيَا لِمَرْجُـلِ: تُسخُـرِجُ الزَّكُوةَ مِنْ مَّالِكَ، فَإِنَّهَا طُهُ رَةٌ تُطَهِّ رُكَ، وَتَصِلُ اَقُربَائُكَ، وَتَعُرِفُ حَقَّ الْمِسُكِينُ وَالْجَارِ وَالسَّائِلِ ٣٠ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجيُـم. وَاَقِيُمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَارُكَعُوا مَعَ الرَّ اكِعِينَ<sup>©</sup>

ك يخارى ، رقم : ٨ يسلم ، رقم : ١١٣ ك لا يوجد لفظ "يعني بشدقيه" في النسيخة العنداولة لكن و دناها بعد مواجعة الحديث. ٢٠٠٣ تا يخارى ، رقم ١٢٠١٠ ك ترغيب عن احم الشراء ١٣٠٣

### ترجمهآ يات واحاديث خطبهً پنجم

## ز کو ۃ کے بیان میں

حدیث اوّل: زکو ہ بھی اسلام کے پانچ رکنوں میں ہے ہے جیسا کہ خطبہ بالا کی مہلی روایت میں گزر چکا ہے دہاں و کیے لیا جاوے، مررز جمہ نہیں کیا گیا۔

فائدہ: اس آیت میں بی مضمون ہے کہ بخیل کا مال اس کے عظم میں ڈالا جائے گا۔

ہ مدیت موم: آنحضرت طفی آئے نے ایک (ایسے) محض کو خطاب کرکے ارشاد فرمایا (جس نے مدیت موم: آنحضرت طفی آئے ایک (ایسے) محض کو خطاب کرکے ارشاد فرمایا (جس نے ایپ لیے تھے کو ایپ کی ہے، تجھے کو وہ یا گیا ہے، تجھے کو وہ یا کہ کردے گی اور عطینہ ویوے تو ایپ رشتہ داروں کو اور پہچانے تو مسکین اور پڑوی اور سائل کے حق کو۔ (مین ترغب من احمہ)

آیت مبارکہ: ارشاد فرمایا حق تعالیٰ نے: قائم کردتم نماز کو اور ادا کروز کو ۃ اور رکوع کرورکوع کرنے والوں کے ساتھو۔

ٱلنُحطُبَةُ السَّادِسَةُ فِي الْآخَذِ بِالْقُرُانِ عِلْمًا وَّعَمَلًا ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ الَّذِي امْتَنَّ عَلَى عِبَادِهِ بِنَبِيَّهِ الْمُرُسَلِ، صَـلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَكِتَابِهِ الْمُنَزَّلِ. حَتَّى اتَّسَعَ عَـلْى اَهُـل الْاَفْكَارِ ، طَريُـقُ الْإِعْتِبَارِ ، بِـمَـا فِيُـهِ مِنَ الْقَصَصِ وَالْآخَبَارِ، وَاتَّضَحَ بِهِ سُلُوكُ الْمَنْهَجِ الْقَوِيْمِ، وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيِّم، بِمَا فَصَّلَ فِيهِ مِنَ الْأَحُكَام، وَفَرَّقَ بَيُنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَنَشُهَدُ أَنُ لَّا إِلْـهَ إِلَّا اللُّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَنَشُهَدُ اَنَّ سَيَّدَنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، الَّذِي نَزَّلَ الْفُرُقَانَ عَلَيْهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِيْنَ نَذِيْرًا، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ وَاَصَحٰهِ الَّذِيُنَ تَذَكَّرُوا بِالْقُرُانِ وَذَكُّرُوا بِهِ النَّاسَ تَذُكِيُرًا. أَمَّا بَعُدُ: فَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَيُرُكُمُ مَّنُ تَعَلَّمَ الْقُرُانَ وَعَلَّمَهُ ﴿ وَقَالَ لِيَنِالِكِ: يُعَالُ لِصَاحِبِ الُـقُرُان: اقُرَأُ وَارُتَق وَرَيِّلُ كَمَا كُنُتَ تُرَيِّلُ فِي الدُّنْيَاء

له بخاری، رقم ۱۰۲۵

فَإِنَّ مَنُ زِلَكَ عِنُدَ اخِرِ ايَةٍ تَقُرَأَهَا لَ وَقَالَ لِللَّهِ لِكَالَّا: إِنَّ الَّـذِى لَيُـسَ فِي جَوُفِهِ شَيءٌ مِّنَ الْقُرُانِ كَالْبَيْتِ الُخَرِبِ \* وَقَالَ لِتَسْالِكِ: مَنُ قَرَأً حَرُفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ [بِهِ] حَسَنَةً، وَالْحَسَنَةُ بِعَشُرِ اَمُثَالِهَا ۖ وَقَالَ السَّالِكِ اللَّهِ مَنَّ قَرَأً الْقُرُانَ وَاسْتَظُهَرَهُ، فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، آدُخَلَهُ اللَّهُ [به] الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِي عَشُوَةٍ مِّنُ آهُل بَيْتِهِ، كُلُّهُمْ قَدُ وَجَبَتُ لَهُ النَّارُ ۗ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُن الرَّجيُم. فَلَا أُقُسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوُمِ ۞ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لُّوُ تَعُلَمُونَ عَظِيُمٌ ٥ إِنَّـهَ لَقُرُانٌ كَرِيُمٌ٥ فِي كِتَابِ مَّكُنُونُ۞ لَّايَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۞

یه ترندی، رقم:۲۹۰۵

## ترجمہ آیات واحادیث خطبۂ ششم تعلیم قر آن اور اس پرعمل کرنے کے بیان میں

حدیث اوّل: ارشاوفر ما یا رسول اللّه نَتُوَقِیّا نے : تم میں سب سے بہتر وہ محص ہے جوقر آن سکھے اور سکھائے۔ ( بخاری )

حدیث دوم: ارشاد فر مایا رسول الله مختل نے کہ (قیامت کے دن) قرآن (پڑھنے اور اُس پر ممل کرنے والے) کو کہا جادے گا کہ پڑھ اور درجہ حاصل کر اور سنوار کر پڑھ جیسا کہ قو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، کیونکہ تیرا درجہاس آیت کے تتم پر ہے جس کو تو پڑھے۔ (احمد، ترندی، نسائی)

فائدہ اپس جس قدر آیات کی وہ تلاوت کرے گا اُسی قدراس کودرجات عطا فرمائے جا کیں گے، جو لوگ د بنوی ترقی کے واسطے تعلیم و نیا میں مصروف ومشغول ہو کر قر آن شریف کی تعلیم مبارک ہے عافل ہور ہے ہیں ، وہ لوگ غور کریں کدس قدر دولت سے اپنے آپ کو محروم کررہے ہیں۔ خدا وند تعالی فہم سلیم عطا فرمادے۔

صدیت سوم ارشاد فرمایا رسول الله لنظافیات بینک دو محض کے جس کے جوف ( قلب) میں قرآن شریف بالکل نه بدوده اُ جڑے ہوئے گھر جیسا ہے۔ (تر ندی دواری)

صدیث چبارم: ارشاد فرمایار سول الله منتخفیات که جس نے قرآن شریف کا ایک حرف پڑ مااس کے لیے ایک میکی ہے اور ایک نیکی دس گئی ہوتی ہے (پس فی حرف وس نیکیاں ملتی جس)۔

حدیث بنجم: ارشاد فرمایا آمخصرت مُنْ آیائے کہ جس مخص نے قر آن شریف پڑھا اور اسکو یاد کیا اور اسکے علال (بٹلائے ہوئے) کو حلال اور اسکے حرام (بٹلائے ہوئے) کو حرام سمجھا (بینی اس پڑھل کیا) تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر یکا اور اسکے گھر کے ایسے دس آ ومیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کر یکا جن کے لیے دوزخ ضروری ہو پچکی۔ (احمد، تر ندی، ابن باجہ، داری)

فا کدہ الیعنی جو گناہ گار بدول توب کیے مرجانے کی وجہ ہے دوزخ میں جانے کے سنتی ہو گئے ہول اُن کی نجات ہوجائے گی، کیونکہ کفروشرک کرنے والے کی کسی طرح نجات نہ ہوگا۔

آ بیت مبارکہ:ارشادفر،ایاحق تعالی شاندنے:سومین میماتا ہوں ستاروں کے چینے کی اور اگرتم خور کرونو بیا یک بڑی قتم ہے کہ بیقر آن کریم محفوظ کتاب میں ورج ہے، اس کو بہ جزیاک لوگوں کے کوئی ہاتھ جیس لگا تا۔

#### ٱلْخُطِّبَةُ السَّابِعَةُ

فِي الْإِشْتِغَالِ بِذِكُرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَالدُّعَاءِ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الشَّامِلَةِ رَاْفَتُهُ، اَلْعَامَّةِ رَحُمَتُهُ، اَلَّذِي جَازِى عِبَادَهُ عَنُ ذِكُرِهِمُ بِلِأَكُرِهِ، فَقَالَ تَعَالَى: "فَاذُكُرُونِيُ اَذُكُرُكُمُ" وَرَغَّبَهُمُ فِي السُّوَّالِ وَالدُّعَاءِ بِاَمُوهِ، فَقَالَ: ادُعُونِيُ اَسُتَجِبُ لَكُمُ، فَاَطُمَعَ الْمُطِيُّعَ وَالْعَاصِيَ، وَالدَّانِيَ وَالْقَاصِيَ، فِي رَفُعِ الْحَاجَاتِ وَالْاَمَسَانِي، بِقُولِهِ: فَإِنِّي قَرِيْبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِيُ ۖ وَنَشُهَدُ اَنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ، وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَسَيَّدُ ٱنْبُيْـَائِـــه، صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى الِهِ وَاَصْحَابِهِ خِيَرَةِ اَصُفِيَاتِهِ، وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيرًا. أَمَّابَعُدُ: فَإِنَّ ذِكُرَ اللَّهِ تَعَالَى وَرَفُعَ الْحَاجَاتِ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ اَفُضَلُ عِبَادَةٍ تُؤَدِّى بِاللِّـسَانِ، بَعُدَ تِلَاوَةٍ

الُقُرُانِ، فَقَدُ قَسَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَقُعُدُ قَوُمٌّ يَّـذُكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى إِلَّا حَفَّتُهُمُ الْمَلَئِكَةُ، وَغَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتُ عَلَيُهِمُ السَّكِيُّنَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيْمَنُ عِنُدَهُ ۗ وَقَالَ لِلتَّكِالِكِ: مَثَلُ الَّذِي يَذُكُو رَبَّهُ وَالَّذِي لَايَذُكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيّ وَالْمَيَّتِ \* وَقَالَ لِيَجْالِلا: اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ \* وَقَالَ لِنَتِي اللَّهِ: لَيُسَ شَبِيءٌ ٱكُرَمَ عَلَى اللَّهِ [تَعَالَى] مِنَ الدُّعَاءِ ۗ وَقَالَ السَّاكِ الذَّا الدُّعَاءَ يَنُفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِـمَّا لَمُ يَنُـزِلُ، فَعَلَيْكُمُ عِبَادَ اللَّهِ بالدُّعَاءِ ٣ وَقَالَ النَّالِيِّ مَنُ لَّمُ يَسُئَلِ اللَّهَ يَعُضَبُ عَلَيْهِ ٢٠ أَعُودُ بِ اللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجيُمِ. يِناَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اذُكُوُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيُرًا ۞ وَّسَبَّحُوهُ بُكُرَةً وَّاصِيُلًا ۗ

> ۳۳۵۱:مین مینزندی درقم: ۳۳۵۱

يلة خارى رقم: ٢٠٠٤

عرون رقم: ۲۲۷ هرون رقم: ۲۵۸۸

لىمسلم، رقم: ١٨٥٥

المرزى رقم: ٣٣٥٣ كالراب: ٣٢٠١٩

#### ترجمهآ يأت واحاديث خطبة مفتم

#### ذ کراللہ اور دعا کے بیان میں

حدیث اوّل: ارشاوٹر مایا رسول اللّه تَشْرُکُیلُائِ نَهِ کَیْمِی بِینْعَتی کوئی جماعت جواللّه کا ذکر کرتی ہوگر گھیر لیتے ہیں اُن کوفر شنے اور ڈھائپ لیتی ہے اُن کو رحمت اور نازل ہوتی ہے ان پر راحت اور تسلی اور خدائے تعالی اپنے پاس والول ہے ان کا ذکر کرتا ہے۔ (مسلم)

ہ کدہ: لیعنی ملائکۂ مقربین ہے اُن لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو ذکرِ خداوندی میں مشغول ہیں۔ سمی نے کیا خوب کہا ہے ہے

> آسال مجده کند بهر زمینے که درو یکدو کس یکدونش بهر خدا بنشیند

حدیث دوم: ارشاوفر مایا رسول الله نظافیکی نے کہ جوشخص اپنے رہ کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا اُس کی مثال زندہ اور مروہ کی ہے ( یعنی و اکر زندہ اور عاقل مروہ ہے )۔ ( متعق ملیہ ) حدیث سوم: ارشاوفر مایا آخضرت کی نظافی نے کہ دعا عباوت کا مغز ہے۔ ( تر ندی )

حدیث جبارم: ارشاد فرمایا آنحضرت مُلِّنَا کیا نے کہن تعالیٰ شانہ کے نزویک وعاسے زیادہ کوئی چیز پہندئیس ہے۔ (ترندی ابن ماجہ)

حدیث پنجم: ارشاد فرمایا رسول الله متنافیاتی نے: پیشک دعا تفع دیتی ہے اس (بلا اور مصیبت) سے
جو نازل ہو پکی اور اُس سے جو ایھی نازل نہیں ہوئی (لیعنی دعا سے نازل شدہ بلا دور ہوجاتی
ہے اور جو آئندہ آنے والی تھی وہ بھی تل جاتی ہے) پس اے بتدگانِ خدا! تمہارے ذمہ
(ہرحال میں) دعا کرنا ضروری ہے (کیونکہ) آگر اُس وقت کسی آفت میں جتلائیوں تو کیا خبر
کہ آئندہ بھی کوئی آفت آنے والی نہیں ہے۔ (تریزی)

حدیث مشتم: ارشاد فرمایا آنحضرت بنگیناً نے کہ جو محض خدا تعالی ہے دعانیں مانگیا خدا تعالیٰ اس برناراض ہوتا ہے(اللہ اللہ کیا ٹھکانہ ہے کرم کا)۔(ترفدی)

آیت مبارک حق تعالی نے ارشاد فرمایا کداے ایمان والوا الله کی یاد خوب کثرت ہے کیا کرو

اور مع وشام (لین ہروقت)اس کی تینج (ادر باک) بیان کرو۔

اضافہ: (الف) آنحضرت مُنْ كُلُّ فَ ارشاد فرماً يا كه جب تم جنّت كى كيار يوں بي گزرونو ( أن ميں سے ) خوب كھاؤ۔ محاليہ يُنْ كُنْ من عرض كيا: جنّت كى كيارياں كيا بيں؟ آپ نے فرمايا: ذكر كے جلتے۔ (زندى)

(ب) ارشاد قرمایا آمحضرت مُلْخَفَیُانے که شیطان انسان کے دل پر جیما ہوا ہے، جب وہ خدا کو یاد کرتا ہے تو شیطان غائب ہوجاتا ہے اور جب عافل ہوجاتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈال ہے۔ (بخاری)

(ج) آتحضرت النَّائِيَّةِ في ارشاد فرمايا ہے كه تم الله تعالى سے اس حال ميں دعا مان كا كروكہ قبول كايفين ركھتے ہواور بيرجان لوكہ الله تعالىٰ قلب ِ عافل سے دعا قبول تبيں كرتا۔ (ترزی)

ٱلْخُطُبَةُ الثَّامِنَةُ فِي تَطَوُّ عَ النَّهَارِ وَاللَّيُلِ ٱلۡحَمَٰدُ لِلَّهِ عَلَى الْآئِهِ حَمَٰدًا كَثِيۡرًا، وَ نَذَكُو ۗ هُ ذِكُرًا لَّا يُخَادِرُ فِي الْقَلُبِ اسْتِكْبَارًا وَ لَا نُفُورًا، وَنَشُكُرُ هُ إِذْ جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنُ اَرَادَ اَنُ يَّذَّكُرَ اَوُ اَرَادَ شُكُورًا، وَنَشُهَـٰ ذُانَ لَّا اِلْـٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَـهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، الَّـذِيُ بَعَثَـةُ بِالْحَقِّ بَشِيُرًا وَّنَذِيْرًا، صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَـلَى الِـهِ وَصَحُبِهِ الْأَكُومِينَ الَّذِيْنَ اجْتَهَدُوا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ غُدُوَةً وَّعَشِيًّا وَّبُكُرَةً وَّاصِيّلًا، حَتَّى أَصْبَحَ كُـلُ وَاحِـدٍ مِّنُهُمُ فِي الدِّيُنِ هَادِيًا وَّسِرَاجًا مُّنِيْرًا. اَمَّا بَعْدُ: فَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَي قَالَ: مَا يَزَالُ عَبُدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِل حَتَّى اَحْبَبُتُهُ، ٱلْحَدِيْثَ أَ وَقَالَ لَكُ اللَّهِ اللَّهِ: عَلَيْكُمُ بِقِيَامِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّلِحِيْنَ قَبُلَكُمُ، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَّكُمُ اللِّي رَبَّكُمُ، وَمَكُفَرَةٌ

ئە بىقەرى درقىر ۲۵۰۴

لِّـلسَّيِّاتِ وَمَنُهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ لِ وَقَالَ ﷺ لِلَّا: يَـاعَبُدَ اللَّهِ! لَا تَكُنُ مِّثُلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيُلِ ۖ وَقَالَ النَّالِكَ : إِنَّ اللَّهِ يُنَ يُسُرٌّ، وَلَنُ يُشَادُّ الدِّينَ آحَدٌ إِلَّا غَـلَبَـهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاَبُشِرُوا وَاسْتَعِيْنُوا بِالْغُدُوةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيءٍ مِّنَ الدُّلُجَةِ . وَقَالَ عَلَى اللَّهُ مَنُ نَّامَ عَنُ حِزُبِهِ أَوْ عَنُ شَيْءٍ مِّنُهُ، فَقَرَأَهُ فِيُمَا بَيُنَ صَلُوةِ الْفَجُر وَصَـلُوةِ الظُّهُرِ، كُتِبَ لَهُ كَانَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيُلِ ٣ُ اَعُوٰذُ بِ اللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيُمِ. وَاذُكُرُ رَّبَّكَ فِي نَفُسِكَ تَصَرُّعُ ا وَّحِيُفَةً وَّدُونَ الْجَهُرِ مِنَ الْقَوُلِ بِالْغُدُوّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنُ مِّنَ الْغَافِلِيُنَ ۖ

## ترجمہآ یات واحادیث خطبہ ہشتم نوافل کے بیان میں

حدیث اقبال: حضرت رسول الله تشکیکی نے ارشاد فرمایا ہے کہ الله تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میر ابندہ میرا قرب نوافل کے ساتھ حاصل کرتار ہتا ہے ، یہاں تک کہ میں اس کومجوب بنالیتا ہوں۔ ( بخاری )

فائدہ اس سے بڑھ کر کیا دولت ہوسکتی ہے۔

حدیث ووم: ارشاد فرمایا رسول الله نظافیائی نے کہ اپنے اوپر رات کے قیام (لیعن تبخیر) کو لازم پکڑلو کیونکہ وہتم سے پہلے نیک لوگول کا طریقہ (چلاآتا) ہا اورتم کوتمبارے رب سے قریب کرنے والا ہے اور گناہوں کومناتا ہے اور بری بات سے روکنا ہے۔ (تریزی)

حدیث سوم: ارشاد فرمایا آنمحضرت نُشَخِیْزُ نے: اے عبداللہ! (بیر مفترت عمر پُنْرُکُنُدُ کے صاحب زادے جیں) فلال فخص جیسا نہ ہوتا کہ وہ رات کو اُٹھتا تھا، پھر اس کو ترک کردیا، بلکہ ہمیشہ بابندی سے تبجّد پڑھتے رہو۔ (مثنق ملیہ)

صدیت چہارم: ارشاد فرمایارسول الله منتی گیائے کہ دین آسان ہے اور نہیں مبالغہ کرتا کوئی محض دین میں مگر اُس پر دین غالب آتا ہے ( لیعنی جو محض مبالغہ کرتا ہے وہ تھک کر رہ جاتا ہے ) ہیں تم میانہ روی اختیار کرواور اعتدال پر رہواور خوش رہواور مدد جا ہو مجے وشام اور پھھا خیر رات کی اندھیری میں ( لیعنی ان تین اوقات میں نفل عبادت کرایا کرو، اس سے بہت زیادہ نفع ہوتا ہے۔ ( بغاری)

فائدہ بمس فقدر مہوات فرمادی گئی ہے، پھر بھی کوئی ہمت نہ کرے تو اس کا کیا علاج۔ حدیث چیم : ارشاد فرمایا رسول اللہ علی کیا ہے کہ جو محض اپنے وظیفے سے سوتا رہ جادے یا اُس عمل سے پچھے رہ جائے ، پھراُس کو فجر اور ظہر کے درمیان کسی وقت پڑھ نے تو اس کے واسطے اتنا بھی تو اب نکھا جاتا ہے کہ گویا اُس نے رات ہی کو پڑھا۔ (مسلم) فائدہ: ضعیف العمر پر گنتی رحمت ہے۔ آیت مبارکہ: ارشاد فر مایاحق تعالیٰ نے ذکر کراپنے رب کا (خواہ) اپنے ول میں عاجزی اور خوف کے ساتھ اور (خواہ) پکار سے کم (لینی معتدل آ واز کے ساتھ ) منج وشام کے وقت اور غافلوں میں سے مت ہو۔

فائدہ: اس میں ذکر جرِمفرط (لینی حدید زیادہ) ممنوع ہے۔ حدیث شریف میں اُس کی ممانعت آئی ہے اور ذکر جرمیں اس کی رعایت بھی ضروری ہے کہ کسی کو تکلیف وتشویش نہ ہو اورا یسے وقت اورایسی جگد کرے کہ کسی کاحرج نہ ہو۔

اضافہ: اور حدیث میں آیا ہے کہ اٹمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ (یہ قیامت کے حساب کا ذکر ہے اور قبر میں سب سے پیشتر پیشاب کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس سے بہاؤ کیا تھا یا نہیں) پس اگر وہ (لیعنی نماز) ٹھیک رہی تو کامیاب اور بامراد ہوگیا اور اس میں کی رہے گی تو وہ نا کام اور بے مرادر ہے گا۔ اوراگر اس کے فرضوں میں کچھ کی رہ جائے گ تو حق تعالی شاندارشاد فرمائے گا کہ دیکھو کیا میرے بندے کے واسطے کو کی نفل ہے، بس (اگر نفل ہوئے تو) ان کے ساتھ وہ کی پوری کی جائے گی جو فرضوں میں رہ گئی ہو، پھر ای طرح اس کے ساتھ وہ کی پوری کی جائے گی جو فرضوں میں رہ گئی ہو، پھر ای طرح اس کے سب اعمال کا حساب کیا جاوے گا کہ نفل سے فرضوں کی کی کوز کو قرادر روز ہ وغیرہ میں بھی پورا کیا جاوے گا کہ نفل سے فرضوں کی کی کوز کو قرادر روز ہ وغیرہ میں بھی پورا کیا جاوے گا۔ (ابوداؤد)

ٱلْخُطِّبَةُ التَّاسِعَةُ فِي تَعُدِيُلِ الْأَكُلِ وَالشَّرُبِ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ الَّذِي آحُسَنَ تَدُبِيُرَ الْكَائِنَاتِ، فَخَلَقَ الْأَرُضَ وَالسَّمْواتِ، وَأَنُوَلَ الْمَاءَ الْفُوَاتَ مِنَ الُـمُعُصِرَاتِ، فَانُحرَجَ بِـهِ الْحَبُّ وَالنَّبَاتَ، وَقَدَّرَ الْاَرُزَاقَ وَالْاَقُوَاتَ، وَحَفِظَ بِسالُمَساكُوُلَاتِ قُوَى الْحَيُوَانَساتِ، وَاعَسانَ عَلَى الطَّاعَاتِ وَالْإَعْمَال الصَّالِحَاتِ بِأَكُلِ الطُّيِّبَاتِ، وَنَشُهَدُ أَنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شُرِيُكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ الْمُوَيَّدُ بِالْمُعَجِزَاتِ الْبَاهِرَاتِ، صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ صَلُوةً تَتَوَالَى عَلْى مَمَرّ الْأَوُقَاتِ، وَتَتَضَاعَفُ بِتَعَاقُبِ السَّاعَاتِ، وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيُرًا. أَمَّابَعُدُ: فَقَدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسُرِفُوا لِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اَلزُّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا لَيُسَتُ بِتَحْرِيْمِ الْحَلَالِ وَلَا اِضَاعَةِ الُـمَـال، وَلَـٰكِنَّ الزَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا اَنُ لَّاتَكُوٰنَ بِمَا فِيُ

يَدَيُكَ أَوْثَقَ مِمَّا فِي يَدَى اللَّهِ. ٱلْحَدِيْثُ ۖ وَقَالَ لِتَسْلِلُا: الرُّوُ حُ الْاَمِينُ نَفَتَ فِي رَوْعِي اَنَّ نَفُسًا لَّنُ تَمُوُّتَ حَتَّى تَسُتَكُمِلَ رِزُقَهَا، أَلَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاجُمِلُوا فِي الطَّلَب، وَلَا يَسْحُمِ لَنَّكُمُ اسْتِبُطَاءُ الرِّزُقِ اَنُ تَطُلُبُوهُ بِمَعَاصِى اللُّهِ، فَإِنَّـةُ لَايُدُرَكُ مَا عِنُدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهٍ ۗ وَعَن ابُنِ عَبَّاسٍ عَبَّ رَجُلًا أَتَى إِلَى النَّبِي ﴿ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللُّهِ! إِنِّي إِذَا اَكَلْتُ اللُّحْمَ انْتَشَرُّتُ، وَإِنِّي حَرَّمُتُ اللَّحُمَ فَنَزَلَتُ: يِناَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيّباتِ مَا آحَلَّ اللَّهُ لَكُمُ وَلَا تَعُتَدُوا ۖ وَقَالَ لِللَّالِهِ: ٱلطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ \* أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجيُسِم. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَاذَا حَلَالٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَـفُتَـرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ \* إنَّ الَّذِيْنَ يَفُتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَايُفُلِحُونَ ٥

ل ترخری، رقم: ۱۳۳۸ کے شعب الایمان لیم تی ، رقم: ۱۳۷۹ ابا خیلاف الغاظ الحدیث ر سے ترخری، رقم: ۳۰۵۳ با خیلاف الغاظ الحدیث رسے ترخری، رقم: ۲۳۸۸ هے انحل: ۱۱۱

#### ترجمهآ يات واحاديث خطبهرتم

## کھانے پینے میں میانہ روی کے بیان میں

آیت:ارشادفر مایاحق تعالیٰ نے: کھا ؤپیوادرا سراف مت کرور

فا کدہ:امراف اس کو کہتے ہیں کہ گناہ کے کامول میں خرچ کیا جادے ادراُ می میں وہ خرچ بھی واخل ہے جو بلاضرورت شدید طاقت ہے زیادہ جائز کاموں میں خرچ کیا جاوے، کیونکہ اُس کا انجام ہے مبری اور حرص و بدنیتی ہوتی ہے۔

حدیث اوّل:رسول الله مَنْتُونَیْنَ نے ارشاد قرمایا ہے کہ زید ( یعنی و نیاسے بے رغبتی ) حلال کوحرام قرار دینانہیں ہےاور نہ مال کوضائع کرناہے، ولیکن زبدیہ ہے کہ جو تیرے یاس موجود ہے اُس ہے بے رضیٰ اُس ہے زیادہ نہ ہوجواللہ اُل گائے باس ہے۔(زندی،ابن ماجہ)

فائدہ: مطلب یہ ہے کہ جو سمجھے گا کہ غدا تعالیٰ سب کا موں کا بنانے والا ہے تو و نیا میں اُس کا قلب مشغول نه ہوگا،اصل زیدیہ ہے۔اور جولوگ حلال چیزوں کا استعمال ترک کردیتے ہیں یا مال کو ویسے ہی اُڑ اویتے ہیں اس کا نام زمزنیں ہے۔

حدیث دوم: ارشاو فرمایا رسول الله مُتَوَفَّقِ کے کہ روح اللہ نے میرے دل میں بیالقا کیا کہ کوئی جاندار نبیس مرے گا جب تک کہ اپنا رزق بورا نہ کر لے۔خبر دار! بس اللہ ہے ڈرواور طلب معاش میں میاندروی اختیار کرو اور رزق میں ویر ہوناتم کواس بات پر ہرگز برا پیجنتہ نہ كرے كدأس كوالله كى نافرمانيوں كے ذرىع طلب كرنے لكو، كول كه جواللہ كے ياس ہے وہ حاصل نہیں کیا جا تا محراس کی فرما نبرداری کے ذریعہ ہے۔ (شرح السنو بہلاً)

فائدہ:اگر نافر مانی کی حالت میں روزی ملے تو وہ تعت نہیں، بلکہ وہ وہ جہاں میں وہال جان ہے، یبان تو اُس کی وجہ سے چین نہیں مل سکتا اور آخرت میں نافر مانی پرعذاب ہوگا۔

حدیث سوم: حفرت این عباس فالنفه سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک مخص

آنحضرت لَنْفُافِياً كَي خدمت مِن حاضر جوا اور عرض كيا: الاستالله كرسول المحقيق جب كوشت کھاتا ہوں جھے (نفسانی) اشتعال ہوجاتا ہے اور (ای لیے) میں نے گوشت کو (ایے أور) ایمان والوا حرام ندخیمرا کا آن باک چیزوں کو جواللہ نے تمہارے او پرحلال کی ہیں اور حد ہے۔ تحاوز ندکرو . (مین کمالین من الترندی)

فائدہ: اس میں اس کی ممانعت ہے کہ حلال چیز کے ساتھ اعتقاد آیا عملاً حرام کا برتا کا کیا جاوے ، معنی اس کوحرام میجھنے لگے، البت اگر کسی وجہ سے مثلاً بیاری یا ریاضت ومجاہدہ وغیرہ کے باعث حلال چیز کا استعال ترک کردیا جائے اور اُس ترک کوثواب ند سمجھے، بلکہ نفس کا علاج سمجھے تو مضا كفيرتيل.

حدیث جبارم: فرمایا رسول التدعظ مُلِيَّا نے کہ شکر کرنے والامثل روزہ دار صابر کے ہے۔ (تر فدى، اين ماجه)

آیت: ارشاد فرمایا الله تعالی شاند نے کہ جن چیزوں کے بارے میں تمہارا جموٹا وعویٰ ہے اُن کی نسبت اپنی زبانوں کے جھوٹ بنانے سے بول مت کہددیا کروکہ بے طال ہے اور بیحرام ہے،جس کا حاصل بیہ موگا کہ اللہ پر جموث باندہ میٹھو گے، بیٹک جولوگ اللہ پر جموث باند مے میں وہ فلاح نہیں یا تے۔

اضافه: (الف) نيز حق تعالى في ارشاوفر ماياب ينسائيها النَّاسُ مُحلُواً. الآية يعنى أسالوكوا جو چیزیں زمین میں موجود ہیں أن میں سے حلال یاک چیزوں کو کھا ؤاور شیطان کے قدم بقدم مت چلو\_ بيتك وه تهاراصرت وتمن بوادرارشادفرمايا: وَهُوَ اللَّذِي أَنْشَا جُنَّتِ. الاية يعن اور وی (اللہ ہے) جس نے باغات پیدا کیے اور وہ بھی جونٹوں پر چڑھائے جاتے ہیں (جیسے انگور) ادر وہ بھی جوٹٹیوں برنہیں چڑھائے جاتے اور مجور کے درخت اور کھیتی میں کھانے کی مخلف طور کی چیزیں ہوتی ہیں اور زیمون اور انار جوایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور

( بھی) نہیں بھی ہوتے ، اُن سب کا پھل کھاؤ جب وہ نکل آ وے اور اس میں جو حق (شرع سے واجب ہے) وہ اس کے کاشنے اور تو ڑنے کے ون اوا کردیا کرواور صدے مت گزرنا ، یقیناً حدے گزرنے والوں کووہ لینی اللہ تعالیٰ تابسند کرتا ہے۔

(ب) اورسورہ فرقان میں ہے: وَالَّذِیُنَ إِذَا اَنْفَقُواْ . الاینة لینی وہ (اللہ کے خاص بندے) جب خرچ کرنے لگتے ہیں تو نہ زیادتی کرتے ہیں نہ تنگی اور (بلکہ اُن کا خرچ )اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔

(ج) ارشاد قرمایا رسول الله طَلْخَانِیَّ نے کہ بالیقین الله تعالیٰ بندے سے خوش ہوتا ہے اس بات پر کہ وہ لقمہ کھا تا ہے تو اس پرشکر کرتا ہے اور (بانی) کا گھونٹ بیتا ہے تب اس پرشکر کرتا ہے۔ (مسلم) ٱلْخُطْبَةُ الْعَاشِرَةُ فِي حُقُونِ النِّكَاحِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَّصِهُـرًا، وَسَـلُطَ عَلَى الْخَلْقِ مَيْلًا إِضَـطَرَّهُمُ بِهِ إِلَى الُحِرَاثَةِ جَبُرًا، وَاسْتَبُقَى بِهِ نَسُلَهُمُ قَهُرًا وَّقَسُرًا، ثُمَّ عَظْمَ أَمُرَالُانُسَابِ وَجَعَلَ لَهَا قَدُرًا، فَحَرَّمَ لِسَبَبهَا السِّفَاحَ وَبَالَغَ فِي تَقُبِيُحِهِ رَدُعًا وَّزَجُرًا، وَنَدَبَ إِلَى النِّكَاحِ وَحَتَّ عَلَيْهِ اسْتِحْبَابًا وَّامُرًا، وَنَشُهَدُ اَنُ لَّا إِلْــهَ إِلَّا اللَّـٰهُ وَحُـدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمَبُعُوثُ بِالْإِنْذَارِ وَالْبُشُرِي، صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ صَلُوةً لَّايَسْتَطِيْعُ لَهَا الْحِسَابُ عَدًّا وَّلَا حَصُرًا، وَّسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعُدُ: فَقَدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَلَقَدُ اَرُسَلُنَا رُسُلًا مِّنُ قَبُلِكَ وَجَعَلُنَا لَهُمُ اَزُوَاجًا وَّذُرِّيَّةً لِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيرٌ: يَـامَـعُشَرَ الشَّبَابِ مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ ةَ فَلْيَتَزَوَّجُ،

فَإِنَّـٰهُ اَغَـٰضُّ لِـلُبَصَر وَاحُصَنُ لِلْفَرُجِ، وَمَنُ لَّمُ يَسُتَطِعُ فَعَلَيْهِ بِالصُّومِ، فَإِنَّهُ لَهُ وجَاءٌ ۖ وَقَالَ السَّا اللَّهِ إِنَّ أَعُظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً ٱيُسَرُهُ مَئُونَةً ۖ وَقَالَ لِسُخَالِكَ: إِذَا خَطَبَ اِلَيُكُمُ مَّنُ تَرُضُونَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوَّجُوهُ، اِنْ لَا تَفُعَلُوهُ تَكُنُ فِتُسَنَةٌ فِي الْإَرُضِ وَفَسَادٌ عَرِيُضٌ جُوقَالَ لِيُسَاطُّ: مَنُ وَٰلِدَ لَـهُ وَلَـدٌ فَـلُيُـحُسِن اسْـمَهُ وَاَدَبَهُ، فَإِذَا بَلَغَ فَـلُيُـزَوَّجُـهُ، فَإِنَّ بَلَغَ وَلَمُ يُزَوَّجُهُ فَاصَابَ إِثُمَّا، فَإِنَّمَا اِتُمُهُ عَلَى آبِيُهِ \* أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجيُمِ. وَٱنۡكِحُوا الْآيَامٰي مِنۡكُمُ وَالصَّالِحِيۡنَ مِنۡ عِبَادِكُمُ وَامَائِكُمُ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغُنِهِمُ اللَّهُ مِنُ فَضُلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيُمُّ ٥

# اه ترجمه آیات واحادیث خطبهٔ دہم

## حقوق نکاح کے بیان میں

آیت مبارکه: ارشادفر مایاحق تعالی شاند نے: اور بینک ہم نے آپ سے پیشتر رسول بینچ میں ، اُن کے لیے ہویاں اوراولاد بنائی ہیں۔

حدیث اوّل :اوررسول الله مُنْ كَلِيّانة ارشاد فراما: اے جوانوں كے كرده ! جو محص تم ميں ہے تكاح كى طاقت ركھ بس أے جاہيے كه نكاح كرلے، كيونكه وه أيكھوں كو (بدنگابي سے) زیادہ بند کرنے والا ہے اور شرمگاہ کو زیادہ بچانے والا ہے اور جو طاقت ندر کھے ( نال نفقہ مر قادر ندہوتے وغیرہ کی وجہ سے ) پس اُس پر (بدکٹرت) روزہ رکھنالازم ہے، بےشک وہ اس کے لیے ایک قتم کاخصی ہونا ہے۔ (منق منید)

فائدہ: کیونکہ زیادہ روزہ رکھنے سے ضعف بڑھ جاتا ہے اور شہوت نہیں رہتی اور قصی ہونے سے یمی مقصود ہوتا ہے کہ شہوت ندرہے۔ بلکہ ضی ہونے میں بے خرابی ہے کدا گر چرکسی وفت وسعت ہوجانے پر نکاح کرنا جاہے تو شہوت کا لوٹنا ممکن نہیں، ای واسطے خصی ہونے ک ممانعت آئی ہے اور روز و سے جوضعف بردھ جاتا ہے بوتت ضرورت عمدہ غذایا دوا کے استعمال ہے دور ہوسکتا ہے۔

حدیث دوم :ارشاوفر مایا رسول الله منتخ نیائے کہ سب سے بڑھ کر برکت کے اعتبار سے وہ ا کاج ہے جس میں خرچ کم ہو ( پہنی ) بعنی مبر دغیرہ کم ہو۔افسوس ہے کہ آج لوگ زیادہ خرج سرنے کوفخر سمجھتے ہیں اور کم خرج کرنے والے نکاح کومعیوب خیال کرتے ہیں۔ ( ضالی اللّٰہ

صدیت سوم ارشاد فرمایا رسول الله شخینائے کہ جب پیغام دے تنصیں ووضح جس سے دین اوراخلاق کوتم پیند کرتے ہوتو اس سے نکاح کردو۔ اگرتم ند کرو گے تو زمین میں فتنداور بڑا فساد ہوجائے گا۔(رُندی)

حدیث چہارم اوشا وفرمایا آمحضرت مُنْ لَکِیا نے کہ جس کے یہاں بچہ پیدا ہو، حاہیے کہ اس کا

نام اچھار کھے اوراس کوخوب ادب سکھاوے، پس جب بالغ ہوجاوے تو اس کی شادی کردے اوراگر بالغ ہوگیااوراس نے (بلاعذر) شادی نہ کی ادر وہ کوئی گناہ کر جیٹھا، پس اس کا گناہ اس کے باپ کے ذمہ بھی ہوگا۔ (بیبق)

آیت مبارکہ: ارشاد فرمایا حق تعالیٰ نے کہتم میں جو بے بیاہ ہوں اُن کا نکاح کردیا کرہ اور ( اُن کا بھی ) جوتمہارے غلام اور لونڈیوں میں لائق ہوں، اگر وہ مفلس ہوں گے تو خدا تعالیٰ اینے نفغل سے غنی کردے گااور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، خوب جانبے والا ہے۔

اضافہ: (الف) رسول الله طَلَيْهِ فَي ارشاد فرمایا که میں نے ابتے بعد مردوں کو نقصان پنچانے والا کوئی فتنہ عورتوں سے زیادہ نہیں چھوڑا (متفق علیہ) پس اس سے بیخے کا بہت اہتمام لازم ہے۔

(ب) آخضرت النيئية في ارشاد فرمايا كه تين آدى اليه بي كدالله تعالى برأن كى مددكرنا حق ب(ان ميس سه ايك أس كوبهي فرمايا) جونكاح كرے عفت كے ارادے ہے۔

(ترندی،نسائی،ابن ماجه)

(ج) اورارشا وفرما بارسول الله منتخ كيائي كارجب آدى نے نكاح كرليا تواس نے نصف وين كى تو يحيل كرلى، اب باتى نصف ميں اللہ سے ڈرتار ہے۔ ( بيبق)

اللُّخُطُبَةُ الْحَادِيَةُ عَشَرَ فِي الْكُسُبِ وَالْمَعَاشِ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ حَمُدَ مُوَجِّدٍ يَّمُحَقُّ فِي تَوُجِيدٍ مَاسِوَى الْوَاحِدِ الْحَقّ وَيَتَلَاشَى، وَنُمَجّدُ تَمُجيُدَ مَنْ يُّـصَرَّ حُ بِاَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مَّاسِوَى اللَّهِ بَاطِلٌ وَّلَا يَتَحَاشَى، وَنَشُكُرُهُ اِذُ رَفَعَ السَّمَاءَ لِعِبَادِهِ سَفُفًا مَّبُنِيًّا وَّمَهَّدَ الْاَرُضَ بِسَاطًالُّهُمُ وَفِيرَاشًا، وَكُوَّرَ اللَّيُلَ عَلَى النَّهَارِ فَجَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشًا. وَنَشُهَدُ اَنُ لَّا اِلْــهُ اِلَّا اللُّـهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، وَنَشُهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، الَّذِي يَصُدُرُ الْمُؤْمِنُونَ عَنْ حَوْضِهِ رِوَاءً بَعُدَ وُرُودِهِمُ عَلَيْهِ عِطَاشًا، صَلَّى اللَّهُ عَـلَيُـهِ وَعَـلَى الِـهِ وَاصُحَابِهِ الَّذِينَ لَمُ يَدَعُوا فِي نُصُوَةٍ دِيْنِهِ تَشَمُّرًا وَّانُكِمَاشًا، وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيْرًا. اَمَّا بَعُدُ: فَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: طَلَبُ كَسُبِ الْحَلَالِ فَرِيُضَةٌ ۗ بَعُدَ الْفُرِيُضَةِ ۖ وَقَالَ لِيَرُولِا: مَا ٱكَـلَ ٱحَـدٌ طَعَامًا قَطُّ

ل. ضعب الإيمان ليبرقي رقم (٣١) ٨٤

خَيْـرًا مِّنُ أَنُ يَّاكُلَ مِنُ عَمَلِ يَدَيُهِ ۖ وَقَالَ لِلْتُعَالَىٰ التَّاجِرُ الصَّـدُوْقُ الْاَمِيُنُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيُقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. \* وَقَالَ النَّاظِلَا: إِنَّ مُوسَى الشَّاظِلَةِ اجَرَ نَفُسَهُ ثَمَانِيَ سِنِيُنَ أَوْ عَشُرًا عَلَى عِفَّةِ فَرُجهِ وَطَعَامِ بَطُنِهِ ؟ وَقَالَ لِثَالِمًا لِرَجُلِ: اِذُهَبُ فَاحْتَطِبُ وَبِعُ، فَقَالَ ﷺ: هٰٰذَا خَيُرٌ لَّكَ مِنُ أَنُ تَجِيءَ الْمَسْئِلَةُ نُكْتَةً فِي وَجُهِكَ يَوُمَ الْقِيامَةِ " نَعَمُ! يُؤْذَنُ فِي تَرُكِ الْكُسْبِ لِمَنْ كَانَ قَويًّا لَّايُخِلُّ بوَاجِبٍ ۚ بِتَرْكِهِ. فَقَدُ رُوىَ أَنَّهُ كَانَ اَخَوَانِ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَكُمَانَ اَحَمُدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ عِلَى وَالْاَخَرُ يَـحُتَـرِفُ، فَشَكَا الْمُحُتَرِفُ آخَاهُ إِلَى النَّبِي عَلَيْ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ تُرُزَقُ بِهِ \* أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيُّمِ. فَإِذَا قُصِيَتِ الصَّلَوةُ فَانَّتَشِرُوا فِي الْاَرُضِ وَابْتَغُوا مِنُ فَصُلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَلِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ٥

سل بخاری، رقم: ۲۰۷۳ سے ترخدی، رقم: ۱۳۰۹ رواری، وارتطنی ، این باجد سے این باج، رقم: ۲۳۳۳ ، احمد سے ابودا کود، رقم: ۱۹۳۱ سے ترخدی، رقم: ۳۳۳۵ سے ایک انجعت ۱۰۱

#### ترجمهآیات واحادیث خطبهٔ یاز دہم

## كسبِ معاش ميں

صدیث اوّل: ارشاد فرمایارسول الله مُنْزُقَیّنات که کسب حلال کا تلاش کرنا ایک فرض ہے بعد فرض کے۔ (بیبق)

فائدہ: لعنی فریضہ تماز وغیرہ کے بعد اُس کا درجہ ہے، مینیس کہ اس میں منہک ہو کرتماز مجھی بھول جاؤیہ اورجس کوغنائے ظاہری یا باطنی نصیب ہودہ اس سے بالکل ہی مستقل ہے۔ واللہ اعلم!

صدیت ووم: ارشادفر مایارسول الله بینگائیے نے کہ سی هخص نے ہرگز کوئی کھانا اپنے ہاتھوں کی کمائی کھانے سے بہتر نہیں کھایا اور جیٹک خدا کے نبی داؤد ملیئے ڈا اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتے تھے۔ (بخاری)

حدیث سوم: ارشادفر مایا رسول الله تفقیق نے کہ بچ بولنے والا امانت دارتا جرانبیاء وصدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ (ترندی، داری، دارقطنی ، دین ماجہ)

حدیث چہارم: آنحضرت النَّوْلِیَّا نے طسسے کی علاوت کی یہاں تک کہ قصّہ موکیٰ عَلِیْکِیْا تک پنچے تو فرمایا: بے شک موکیٰ علِکِ اُنے اپنے آپ کوآٹھ یا دس سال تک اجیر بنایا اپنی شرمگاہ کو یاک رکھنے اور کھانے ہینے کے موض میں۔ (احم، ابن بانیہ)

صدیت بہتم اسول الله منظائی نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ جا اور نکڑیاں جمع کراور چکا (پس وہ آ وی چلا گیا، لکڑیاں لا تا اور بیچار ہا۔ بھر حاضر ہوا آپ لٹٹٹٹٹٹ کے پاس اور دس ورہم کما چکا تھا اور بعض کا کیٹر ااور بعض کا کھا ناخرید چکا تھا) پس رسول الله لٹٹٹٹٹٹٹ نے فرمایا کہ بہتیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال کرنا تیرے چیرے میں زخم لاوے۔ (ابوداؤہ) حدیث شخصہ: حضرت رسول مقبول لٹٹٹٹٹ کے زمانے میں دو بھائی تھے، ان میں سے ایک آنحضرت لٹٹٹٹٹٹ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اور دوسرا کوئی پیشہ کیا کرتا تھا۔ پس اس کمانے والے نے اپنے بھائی کی شکایت حضور سے کی کہ (بہ بچھ کما تانییں) آپ نے فرمایا کہ شاید تھے

کوای وجدے رزق دیا جاتا ہے۔ (ترندی)

آیت مبارکہ: ارشاد فرمایاحق تعالیٰ شانہ نے: پس جب (جمعہ کی) نماز پوری ہونچکے تو (اس وقت تم کواجازت ہے) کہ تم زمین پر چلو پھرواور اللہ کی روزی تلاش کرو (اس عالت میں بھی)تم اللہ کو بہ کثرت یاد کرتے رہا کرو، تا کہتم کوفلاح ہواور نجات ہو۔

اضافہ (الف): اور حضرت علی وسعد بن ما لک وعبداللہ بن سعود وعمر بن عبدالعزیز اور قاسم بن عروہ ادرآل ابی بکراورآل علی اور ابن سیرین چھٹنٹنز نے بھیتی کی ہے۔ (بخاری)

(ب) اور آمخضرت النَّفَيْلُ في (زين) كرايه بردية كاامر فرمايا بـ - (ملم)

(ج) ان روایات سے کب حلال کی خرورت اور فضیات ثابت ہوتی ہے، اس لیے اس میں سعی اور کوشش لازم ہے، البتہ جو محف ایسا قوی القلب ہوجس کے لیے کسب کسی واجب میں خلل انداز ند ہوتا ہواس کور کے کسب کی اجازت ہے جیسا کہ روایت ششم سے معلوم ہوتا ہے، بلکہ بعض حالتوں میں متوکلین کے لیے ترک کسب افضل ہے جس کی تفصیل الت کشف وغیرو بلکہ بعض حالتوں میں متوکلین کے لیے ترک کسب افضل ہے جس کی تفصیل الت کشف وغیرو کتب نفسوف سے معلوم ہوگئی ہے اور کسب جرام سے تو ہر حال میں بچنا ضروری ہے۔

اللُّحُطِّبَةُ النَّانِيَةُ عَشَرَ فِي النَّوَقِينَ عَنُ كُسُبِ الْحَرَامِ ٱلۡحَـمُدُ لِللَّهِ الَّذِى خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ طِيُن لَّازِبِ صَـلُصَالَ، ثُـمَّ رَكَّبَ صُـوُرَتَهُ فِي ٱحُسَنِ تَقُوِيُمٍ وَّاتَعٌ اعْتِدَال، ثُمَّ غَذَاهُ فِي آوَّل نُشُوئِهِ بِلَبَنِ إِسُتَصُفَاهُ مِنُ ۗ بَيْنِ فَرُثٍ وَّدَم سَائِغًا كَالُمَاءِ الزُّلَالِ، ثُمَّ حَمَاهُ بِمَا اتَاهُ مِنُ طَيّبَاتِ الرِّزْقِ عَنْ دَوَاعِي الضُّعُفِ وَالْإِنْحِلَالِ، ثُمَّ افْتَرَضَ عَلَيُهِ طَلَبَ الْقُوْتِ الْحَلَالِ ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا إِلْــة إِلَّا اللُّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَمَـ وُلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ الْهَادِي مِنَ الضَّلَالِ ، صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَأَصُحَابِهِ خَيْرِ أَصُحَابِ وَّخَيْرِ ال ، وَّسَـلَّمَ تَسُـلِيُـمًا كَثِيْرًا. اَمَّا بَعُدُ: فَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إنَّ اللُّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمُر وَالْمَيْتَةِ وَالْحِنُوٰيُو وَالْاَصْنَامِ ۚ وَقَالَ لِنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَارُ يُحْشَرُوُنَ يَوُمَ الُقِيلَمَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ ۖ وَلَعَنَ

ك اليوداؤد ، رقم: ٣٣٨٦ - يع سنن داري ، رقم. ٢٥٨٠

رَسُولُ اللَّهِﷺ اكِلَ الرَّبُوا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيُهِ ۖ وَقَالَ السِّ اللَّهِ مَنُ بَا عَ عَيْبًالُّمُ يُبَيِّنُهُ لَمْ يَزَلُ فِي مَقْتِ اللَّهِ وَلَهُ تَوَل الْمَلْئِكَةُ تَلْعَنُهُ \* وَقَالَ ١ عَنُ اَخَذَ شِبُرًا مِّنَ الْآرُضِ ظُلُمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوُمَ الْقِيمَةِ مِنُ سَبُع اَرُضِيُنَ \* وَلَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاشِيَ وَالْمُرُتَشِيَ وَالرَّائِشَ، يَعُنِي الَّذِي يَمُشِي بَيُنَهُمَا " وَقَالَ الشَّالِا: وَلَا تَنَاجَشُوا .... وَلَا تُصَرُّوا الْإِبلَ وَالْغَنَمَ ٣ وَقَالَ لِتُتَاهِلَا: مَنُ غَشَّ فَلَيُسَ مِنِّي ۖ أَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيُّمِ. يِناَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَاتَأْكُلُوا اَمُوَالَكُمْ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ إِلَّا اَنُ تَكُوُنَ تِجَارَةً عَنُ تَسرَاضٍ مِّنُكُمُ وَلَا تَقُتُلُوُا اَنُفُسَكُمُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمُ رَحِيُمًا ۗ

لے مسلم ، رقم : ۱۳۰۳ سے این باجہ ، رقم : ۲۲۳۷ سے بخاری ، رقم : ۲۰۳۳ مسلم ، رقم : ۲۲۳۳ مسلم ، وقم : ۱۳۳۳ سي منداحد، دقم: ۲۲۳۹۹ هـ مسلم، دقم: ۲۷۹۰ هـ سلم، دقم: ۲۸۴ محدانساء: ۲۹

#### ترجمهآ يات واحاديث خطبهُ دواز دجم

## کسب حرام سے بیخے کے بیان میں

صدیث اوّل: ارشاد فرمایا رسول الله مُنْتَاثِیَّا نے کہ بیشک الله تعالیٰ نے شراب اور مردار اور شنزیر اور بتوں کی خرید وفر وضت کوحرام کر دیا ہے۔ (متنق علیہ)

فائدہ: آج کل تصویروں کی عام طور پرخرید وفروخت ہورہی ہے۔ بیاس حدیث کی روسے حرام ہے (نیز عام طور پرگائے بھینس وغیرہ مرجائے تو چھار وغیرہ کو دیتے ہیں اور اسکاعوش لیتے ہیں، حالاتک یہ بالکل حرام ہے، مردار کا کوئی عوض لینا جائز نہیں ہے۔ البتۃ اگر کسی مردار کی کھال اپنے طور پر مزدوری دے کریا ویسے ہی رنگوالی جاوے تو رنگنے کے بعد اُس کی خرید و فروخت درست ہے)۔

حدیث دوم: ارشاد فرمایارسول الله تشکیکی نے کہ تاجرلوگ قیامت کے دن ( فجار یعنی نافرمان ) ہونے کی حالت میں اُٹھائے جاویں گے ،گھر وہ مخص جس نے خرید و فروخت میں تقویل اعتبار کیا اور کچی قتم کھائی اور پچے بولا - (ٹرند کی این ماجہ داری ، پیملی)

حدیث جہارم: ارشاد فرمایا آنحضرت شکائیگائے کہ جس کمی نے کوئی عیب دار چیز بچی اوراس پر مطلع نہیں کیا وہ ہمیشہ خدا کی دشنی اور عقہ میں رہتا ہے یا (یوں فرمایا) اس پر ہمیشہ فرشنے لعنت کرتے رہے ہیں۔(ابن ماجہ)

حدیث بیتیم: ارشاد فر مایارسول الله نظافی کے کہ جم شخص نے ایک بالشت بھرز بین بھی ظلماً لے لی ہو بیٹک قیامت کے دن وہ اس کے گلے میں ڈائی جائے گی ساتوں زمین سے (متفق علیہ) یعنی جنتی زمین و بائی ہے اتن ہی زمین ساتوں زمین کی مجرائی تک گلے میں ڈالی جاوے گ، بلکہ دوسری روایت میں ریجی آیا ہے کہ وہ زمین خود ای ظالم سے کھدوائی جاوے گ، جولوگ دوسروں کوئی نہیں ویتے وہ ذرا خیال کریں کہ کس قدر وہال اپنے ذمہ لے رہے ہیں ، خاص کر لعض ملکوں میں ( مثلاً پنجاب وغیرہ میں ) تو ہمشیرہ وغیرہ وار ثانِ شرعیہ کو بالکل ہی محروم قرار دے رکھا ہے۔اس بارے میں رسالہ غصب میراث ضرور دیکھ لیا جاوے۔

حديث مشقم: رسول الله مُعْلَيِّنِيَّ في تعنت كي برشوت لينے والے اور رشوت وينے والے اور دلوانے والے پر۔ (احربیبیق)

حدیث ہفتم: ارشاد فرمایا رسول اللہ لِلْغُائِلاً نے کے دعوکا دینے کے لیے بولی نہ بردهاؤ (جبیبا کہ بعض لوگ نیلام والوں سے *ل کر* بوئی بڑھاتے رہنے ہیں ، تا کہ دوسرا بخض دھوکا میں آ کر زیادہ قیت نگادے) اور اونٹی اور بکری (ونیز دیگرمواشی) کا دودھ ندر دکو (جبیما که بعض لوگ خربدار کووموکا وینے کے واسطے کیا کرتے ہیں۔ (شنق علیہ)

صدیث بھتم: ارشاد فرمایا آخ ضرت مُنْافَاتِهُا نے کہ جو تحض دھوکا دے وہ مجھے ہے تعلّق رکھنے والا

فائدہ: معاملات کی صفائی اور کسب حرام سے پر ہیز کے متعلق بید چندروایتیں کلسی گئی ہیں جن ہے حرام خوری کی ندمت اور اس کی اکثر ضروری صورتیں معلوم ہوگئی ہیں۔ زیادہ تفصیل کے ليے بہتن زيوراورصغائي معاملات كامطالعه ضروري ہے۔

آیت مبارک ارشاد فرمایاحق تعالی شاند نے: اے ایمان والوائم آپس میں ایک ووسرے کا مال ناحق طریق پرمت کھا ؤہلیکن (مباح طور پر ہومثلاً) بید کہ کوئی تجارت باہمی رضا مندی ے ہو ( تو مضا کقہ نہیں ) اورتم ایک دوسرے کوتل مت کرو، بلاشبہ اللہ تعالیٰتم پرمبر ہان ہیں۔ اضا فہ (الق): اورممانعت فرمائی ہے رسول اللہ النَّجَائِيُّ نے شراب اور جوئے ہے۔ (ابوداؤد) آج کل نیچ کی بہت صور تیل جو اکثر کمپنیوں کی طرف ہے رائج ہیں وہ اور جان کا بیمہ وغیرہ

(ب) آتحضرت مُثَلِّمَ الله وحوكاكي تع منع فرماياب (مسلم)

(ج) نیزآب نے بھلول کی تھے سے منع فرمایا ہے جب تک کداس کا قابل (استعال) ہونا ظ ہر ند ہوجاوے۔ (متنق علیہ ) آج کل یہ بلاہمی عام ہور ہی ہے کہ پیل آنے سے پیشتر بہار کی ت ہوتی ہے، اس کوسعی بلیغ سے روکنا جاہیے، کیول کدایسے پہلوں کا بہار کے خریدار ہے بھی خریدنا جائز خہیں ہے۔

النُّحُطِّبَةُ الثَّالِثَةُ عَشَرَ فِي حُقُولَ الْعَامَّةِ وَالْحَاصَّةِ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي غَمَرَ صَفُوةَ عِبَادِهِ بِلَطَائِفِ التَّخُصِيُص طَوُلًا وَّامُتِنَانًا، وَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ فَأَصْبَحُوا بنِعْمَتِهِ إِخُوانًا، وَنَزَعَ الْغِلُّ مِنُ صُدُوْرِهِمُ فَظَلُّوا فِي السُّدُنيَا اَصُدِقَاءَ وَانْحُدَانًا، وَفِي الْاخِرَةِ رُفَقَاءَ وَخُلَّانًا. وَنَشُهَدُ اَنُ لَّا اِلْـهَ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَةً لَاشَرِيُكَ لَهُ، وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوُلَانَا مُـحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَأَصُحَابِهِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَاقْتَدَوُا بِهِ قَوْلًا وَّفِعُلَّا وَّعَدُلًا وَّاحُسَانًا. اَمَّا بَعُدُ: فَإِنَّ الْمُحَافَظَةَ عَلَى حُقُونِ الْعَامَّةِ مِنْهُمُ وَالْخَاصَّةِ مِنُ اَفْضَل الْقُرُبَاتِ، وَبِـمُرَاعَاتِهَا تَصُفُوالْاُنُوَّةُ وَالْاُلُفَةُ عَنُ شَوَائِبِ الْكُدُورَاتِ، وَقَدُ نَدَبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَيْهَا، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَلَا تَقُتُلُوا اَوُلَادَكُمُ خَشْيَةَ اِمُلَاقٍ طَبُّ وَقَالَ تَعَالَى: وَلَهُنَّ مِثُلُ الَّذِي عَلَيُهنَّ بِالْمَعُرُوفِ \* وَلَهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ \* وَقَالَ تَعَالَى: وَبِالُوَالِدَيُنِ إِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرُبِي وَالْيَتَٰمْنِي وَالْمَسْكِيُنِ وَالْبَجَارِ ذِي الْقُرُبِي وَالْجَارِ الُجُنُب وَالصَّاحِب بِالْجَنُّبِ وَابُنِ السَّبِيُلِ وَمَا مَلَكَتُ آيُمَانُكُمُ ۗ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَال: يَعُوُدُهُ إِذَا مَرضَ، وَيَشُهَدُهُ إِذَا مَاتَ، وَيُحِيُّبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَنُصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوُ شَهِدَ يُ وَقَالَ السَّاكِ! لَايَوْحَمُ اللُّهُ مَنُ لَّا يَوْحَمُ النَّاسَ } وَقَالَ السِّطَيِّةِ ٱلْـمُؤْمِنُونَ كَرَجُلِ وَاحِدِ إِن اشْتَكْي عَيْنُهُ اِشْتَكْي كُلُّهُ وَإِن اشْتَكْي رَاسُهُ اشْتَكْي كُلُّهُ ٢٠ وَقَالَ السُّلَالِيِّ إِيَّاكُمُ وَالطُّنَّ؛ فَإِنَّ الطُّنَّ ٱكُذَبُ الْحَدِيُثِ، وَلَا تَحَسَّسُوُا وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَاتَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَاتَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخُوانًا ٣ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيُمِ. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيُمٍ ٥

للانساء: ٣١ كف كَي وقر: ١٩٣٠ كالتين وقر: ٢٣٧ كاسلم وقم: ٢٥٨٩ 🕰 يخاري ، رقم: ٢٠٢٦ يمسلم ، رقم: ١٥٣٧ - 🗓 تقمر: ٣

#### تر جمه آیات واحادیث خطبهٔ سیز دہم

### حقوق عامہ وخاصہ کے بیان میں

آیات طیبات: ارشاد فرمایا حق تعالی شانہ نے: اور ندکر وقل تم اولاد کو نگ دی ہے فرکر (جیسا کہ کفار کرتے تھے) و نیز ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں جیسا کہ اُن پر مردوں کے حقوق ہیں، و نیز ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اور (دوسرے) اہل قرابت کے ساتھ بھی اور قبیموں کے ساتھ بھی اور غریب غرباء کے ساتھ بھی اور پاس والے پڑوی کے ساتھ بھی اور دور والے پڑوی کے ساتھ بھی اور بم مجلس کے ساتھ بھی اور بان (غلام اونڈیوں) کے ساتھ بھی (جو شرعاً) تہارے مالکانہ قبضہ بیس ہیں۔

صدیث اون : ارشاد فرمایار سول الله سنگانی نے کہ موس کے لیے موس کے دمہ چھت ہیں: جب
وہ مریض ہوتو اس کی عیادت (بیار پری) کرے، اور جب انقال ہوجاوے تو اس کے
(جنازہ) پر حاضر ہووے، اور جب دعوت کرے تو تبول کرلے (بہ شرطیکہ کوئی عذر نہ ہواورا گر
عذر ہوتو تبول نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اگر کوئی شرمی عذر ہوتو تبول کرنا جائز بھی نہیں
ہے۔ اور قبول وعوت کا تھم عام ہے، خواہ کھانے کے لیے وعوت ہو یا کسی اور ضرورت کے لیے
ہروعوت کو تبول کرنا حق مسلم ہے) اور جب وہ طے تو سلام کرے اور جب چھیکے (اور اَلْحَمُدُ اُلله کے۔ اور وہ غائب ہو یا حاضر ہو (ہرحال میں) اس کی
فیر خواہ ی کرے۔ (نسانی)

حدیث ُ دوم: آنحضرت نُلِیَّ کِیْائے ارشاد فر مایا ہے کہ الند تعالیٰ اُس مُخص پر رقم نہیں کرتا جو لوگوں بررحم نہ کرے۔(متفق ملیہ)

حدیث سوم: رسول الله لفظیظ نے ارشاد فرمایا کدسب مومن ایک آدمی کی مانند ہیں کداگر آدمی کی آنکھ میں تکلیف ہوتو کل بدن کو تکلیف پہنچی ہے اور اگر سرمیں تکلیف ہوتو تب بھی کل بدن کو تکلیف ہینچی ہے (مسلم)۔اس طرح اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہوتو سب مسلمانوں کو تکلیف

ہونا جا ہے۔

حدیث چہارم:ارشادفر مایا رسول اللہ مانگائی نے کہتم بدگمانی سے بچو کہ بدگمانی سب باتوں سے
زیادہ جھوٹی ہے (بیعنی بدگمانی کی بات اکثر جھوٹی لگتی ہے) اور نہ خودعیب تلاش کرو نہ کس سے
کسی کے عیب کی جنبچو کیا کرو (لیکن اگر حاکم وغیرہ قوی قریبتہ کی بنا پر تحقیق واقعہ کریں تو تجسس
ممنوع نہیں ہے) اور دھوکا دینے کو (نیلام میں) قبت نہ بردھا کا اور آئیں میں حسد نہ کرو۔اور
نہ آئیں میں کینہ رکھواور نہ آئیں میں آبیک دوسرے سے قطع تعلق کرواور اللہ کے بندے بھائی
(ہوکر) رہو۔ (متنق علیہ)

آیت مبارکہ: قرمایا حق تعالی نے آنحضرت ملی آیا کو: بے شک آپ فلق عظیم پر ہیں۔
اضافہ: ارشاد فرمایا حق تعالی شانہ نے: اے ایمان دالو! شهر دوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، کیا
عجب کہ (جن پر ہنتے ہیں) وہ ان (جننے والوں) سے (خدا کے نزدیک) بہتر ہوں۔ اور نہ
عورتوں کوعورتوں پر ہنستا چاہیے، کیا تعجب ہے کہ دوان سے بہتر ہوں اور نہ ایک دوسرے کوطعنہ
دواور تہ ایک دوسرے کو ہرے لقب سے لگارو، ایمان لانے کے بعد گناو کا نام برا بھی لگتا ہے۔
اور جو (ان حرکتوں سے) باز تہ آویں گے تو وہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ اے ایمان دالو!
بہت سے گمانوں سے بچا کرو، کیونکہ بعضے کمان گناہ ہوتے ہیں ادر کسی کے عیب کا سراغ مت
نگایا کرو، اورکوئی کسی کی غیبت شہریا کرے۔

#### ٱلۡخُطُبَةُ الرَّابِعَةُ عَشَرَ

فِيُ تَرُجِيُحِ الُوَحُدَةِ عَنُ جَلِيْسِ السُّوُءِ

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي آعُظَمَ النِّعُمَةَ عَلَى خِيَرَةِ خَلُقِهِ وَصَـفُوتِه، بِأَنُ صَرَفَ هِمَمَهُمُ اللَّى مُوَانَسَتِه، وَرَوَّحَ ٱسْـرَارَهُمُ بِمُنَاجَاتِهِ وَمُلَاطَفَتِهِ، حَتَّى اخْتَارَ الْعُزُلَةَ كُلَّ مَنُ طُويَتِ الْمُحُجُّبُ عَنُ مُّجَارِى فِكُرَتِهِ، فَاسُتَأُنَسَ بِمُطَالَعَةِ سُبُحَاتِ وَجُهِهِ تَعَالَى فِي خَلُوتِهِ، وَاسْتَوُحَشَ بِـذَٰلِكَ عَنِ الْأُنُسِ بِالْإِنُسِ وَإِنْ كَانَ مِنُ اَخَصَ خَاصَّتِـهِ. وَنَشُهَدُ اَنُ لَّا اِلْـهَ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَـرِيُكَ لَهُ، وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيّدَنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ مِنُ سَيِّدِ ٱنْبِيَائِهِ وَحِيَرَتِهِ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَـلْي اللهِ وَصَـحَابَتِهِ سَادَةِ الْخَلُق وَ أَثِمَّتِهِ. أَمَّا بَعُدُ: فَقَدِ اخُتَلَفُوا فِي الْعُزُلَةِ وَالْمُخَالَطَةِ وَتَفُضِيُلِ اِحْدَاهُمَا عَـلَى الْأُخُـرِٰى، وَالْـحَقُّ اَنَّ ذَٰلِكَ يَخُتَلِفُ بِاخُتِلَافِ الْاَحُوَالِ اَمُنَّا وَّفِتُنَةً وَّالْاَشُخَاصَ صُعُفًا وَّقُوَّةً

وَّالُجُلَسَاءِ صَلَاحًا وَّمَضَرَّةً، فَقَدُ قَالَ السَّالِيِّ: وَقَدُ ذَكَرَ بَعُضَ الْفِتَنِ، وَقَالُوُا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: كُونُوُا أَحُلَاسَ بُيُوتِكُمْ ۖ وَقَالَ لِمُسْرِِّكَ لَا يُوشِكُ اَنُ يَّكُونَ خَيْرَ مَال المُسُلِم غَنَمٌ يُّتُسبَعُ بهَا شَعَفَ الْجَبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطُر يَفِرُّ مِدِيُنِهِ مِنَ الْفِتَنِ ۖ وَقَالَ لِسَيْ اللَّهِ فِي الْفِتَنِ: تَلُزَمُ جَـمَاعَةَ الْـمُسُلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمُ، قِيُلَ: فَإِنَّ لَّمُ يَكُنُ لُّهُمُ جَـمَاعَةٌ وَّلَا اِمَامٌ؟ قَالَ: فَاعْتَزِلُ تِلُكَ الْفِرَقَ كُلُّهَا. ۖ وَقَالَ لِشَاطِلًا: ٱلْوَحُدَةُ خَيْرٌ مِّنُ جَلِيُسِ السُّوءِ، وَالْجَلِيُسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِّنَ الْوَحْدَةِ ۖ أَعُودُ لَا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُن الرَّجيُسم. قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا اَمُلِكُ إِلَّا نَفُسِي وَ أَخِيُ فَافُرُقُ بَيُنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ أَلَّا

ا ابوداؤه رقم: ۳۲۷۳ مع بخاري رقم: ۱۹ ت بخاری مرقم ۲۰۸۳ ک سيم شعب الإيمان للبيتي ، رقم: ٣٩٩٣ هے ال*نا ک*رو: ۲۵

#### ترجمه آيات واحاديث خطبة جهاردهم

## برے ہمنشین ہے الگ رہنے کے بیان میں

حدیث اول: آنحضرت منتی فی نے بعض فتنوں کا وَکر کیا اور صحابہ وَلِی فیز نے عرض کیا کہ آ ہے (أس وقت کے لیے) ہم کو کیا تھم فرماتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: بس تم اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جاؤ (عین جمع النوا کھنا ہی داؤد )، بینی باہر نہ نکلو کدان قصول میں شریک

حدیث دوم: ارشا و فرمایا رسول الله مُنْتَحَالِيم نے که قریب ہے که مسلمان کا سب ہے بہتر مال كرياں موں گى جن كو لے كر بہاڑكى چوئى اور بارش كے موقع كو تلاش كرة چرسے كا اسينے وین کوفتتوں ہے بیچا کر بھا گے گا۔ (عین جمع الفوائدعن ما لک والبخاری وائی راؤد والنسائی )

حدیث سوم: ادشاہ فر ہانی رسول اللہ مُنْآئِلِیُ نے: فَتَوْنِ کے بارے میں کہ پکڑے رہے تو مسلماتوں کی جماعت کو اور آن کے امام کو،عرض کیا گیں: پس اگر نہ ہوائن کی جماعت ہے کوئی ا مام؟ ارشادفر مایا: ( توایک حالت میں ) أن کل فرقوں ہے دورر ہنا۔

( مين جمع الفوا كدعن الشيخين ، وا في واؤد )

حدیث چہارم: ارشاد فر مایارسول المقد مُتَافَاتِیْمُ نے کہ خلوت بہتر ہے برے ہم نشین سے اور نیک ہم نشین بہتر ہے علوت (بیس رہنے) ہے (بیتی )۔ان سب روایات سے معلوم ہو گیا کہ نہ ہر حال میں خلوت بہتر ہے نہ جلوت، بلکہ خلوت برے ہم نشینوں سے بھٹنے کے واسطے ہے اور جلوت اچھی محبت کے لیے ہے اور فتنہ کے موقع برضعیف لوگوں کے لیے ( یعنی جو کہ رفع فتنہ یر قاور ند ہوں خلوت بہتر ہے، جبیبا کہ ابھی آنے والی آیت سے جبت ہوتا ہے )۔

آیت مبارکہ: ارشاد فر مایاحق تعالیٰ شانہ ہے کہ (موی نے کہا) اے میرے دے انہیں ما نک مِول مُّرا پناا دراہے بھائی کا، پس ملیحد گی کرد بیجے ہم میں اور فاسن قوم میں۔

اضافہ: ارشاد فرمایا رسول اللہ لِنْفَائِنْ کِیا نے جب کہ سوال کیا گیا ہے ہے اس آیت کے بارے

میں بنے اُٹھا الَّذِیْنَ امَنُوا عَلَیْکُمُ اَنْفُسَکُمُ. الآیة لین اے ایمان والوا اپنی (اصلاح کی) فکرو۔ جب تم راہ پرچل رہے ہوتو جو تخص گمراہ رہاں ہے تہارا کوئی نقصان تیں۔ پس فر مایا کہ امر بالمعردف اور نمی عن المنکر کیا کرو، یہاں تک کہ جب تم حرص کی پیروی اور خواہش کا اتباع اور دنیا کوتر بیجے وینا اور ہرایک رائے والے کا اپنی رائے کو بیند کرنا دیکھوتو پھر تجھ پر اپنی فکر لازم ہے اور اس وقت عوام کے کام کوائے (ذمہ) سے الگ کر۔

(عين جمع الفوائد عن الي داؤد والتريدي)

فائدہ، یعنی جب دیکھا جاوے کہ ہر مخص اپنی رائے پر چاتا ہے اور خواہش نفسانی کو ترک تہیں کرتا اور حرص میں مبتلا ہے تو امر بالمعروف اور نمی عن المنکر معاف ہے۔

## ٱلُخُطُبَةُ الُخَامِسَةُ عَشَرَ فِي فَصُلِ السَّفَرِ لِدَوَاعِيْهِ وَبَعُضِ ادَابِهِ

ٱلۡحَـمُدُ لِلَّهِ الَّذِى فَتَحَ بَصَائِرَ اَوُلِيَائِهِ بِالۡحِكَمِ وَالۡعِبَرِ، وَاسُتَخُلَصَ هِـمَـمَهُـمُ لِمُشَاهَدَةِ صُنُعِهِ فِي الْحَضَو وَالسَّفَرِ، وَالْإِعْتِبَارِ بِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْبَصَرُ، وَنَشُهَدُ اَنُ لَّا اِلْــةَ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَةَ لَاشُرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُ اَنَّ سَيَّدَنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ سَيَّدُ الْبَشَرِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ الْمُقْتَفِيْنَ بِهِ فِي الْآخُلَاق وَالسِّيَرِ، وَسَـلَّمَ كَثِيْرًا. أَمَّا بَعُدُ: فَإِنَّ الشُّرُ عَ قَدُ اَذِنَ فِي السَّفَرِ وَاَمَرَ بِهِ، إِذَا دَعَا إِلَيْهِ مُقْتَضٍ مُّبَاحٌ اَوُ وَاجِبٌ، وَّوَضَعَ لَهُ مَسَائِلَ وَذَكَرَ لَهُ فَضَائِلَ. فَقَدُ قَالَ اللُّهُ تَعَالَى: وَمَنُ يَخُرُجُ مِنُ اللَّهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدُ وَقَعَ اَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ طَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيُمًا . ﴿ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ مَّرِيُضًا أَوُ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنُ أَيَّامِ أُخَرَ بِـُ

وَقَالَ تَعَالَى: وَإِنْ كُنْتُمُ مَّرُطَى آوُعَلَى سَفَرِ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: فَتَيَـمُّهُوا صَعِيدًا طَيَّبًا لَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: إِنَّ اللَّهَ اَوُ حٰى إِلَىَّ اَنَّهُ مَنُ سَلَكَ مَسُلَكًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ سَهَّلُتُ لَهُ طَوِيُقًا إِلَى الْجَنَّةِ ﴿ وَقَالَ السَّالِكِ : إِنَّ رَجُلًا زَارَاحًا لَّهُ فِي قَرْيَةِ أُخُرِى، فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدُرَجَتِهِ مَلَكًا [فَلَمَّا اتَّى عَلَيْهِ ] قَالَ: اَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ اَخَالِّي فِي هَاذِهِ الُـقَرُيَةِ، قَالَ: هَلُ لَّكَ عَلَيُهِ مِنُ يِّعُمَةِ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لَا غَيُرَ آنِييُ أَحْبَبُتُهُ فِي اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدُ اَحَبَّكَ كَمَا اَحْبَبُتَهُ فِيهِ \* وَقَالَ لِشَالِكِ اللَّهِ اللَّهِ اَلسَّ هَرُ قِـطُعَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ اَحَدَكُمُ نَوُمَةً وَطَعَامَةُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَطِي [آحَدُكُمُ] نَهُمَتَهُ مِنُ وَّجُهِهِ فَلْيَعُجَلُ إِلَىٰ اَهْلِهِ \* أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّحِيُّمِ. وَلَا تَكُونُوُا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوا مِنُ دِيَارِهِمُ بَطَرًا وَّرِنَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيُلِ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيُّطٌ ٥

المال النساء: ٣٣ مل يميل ، رقم: ٥٧٥ مل مسلم ، رقم: ١٥٣٩ مع بخارى ، وقم: ١٠٠١ مسلم ، رقم: ٣٩٦١ هـ الانفال: ٣٤

## ترجمه آیات واحادیث خطبهٔ پانز دہم

# کسی ضرورت سے سفر کرنے اور اسکے آداب کے بیان میں

آیات طیبات: ارشاد فرمایات تعالی شاند نے کہ جو محض اپنے گھر سے اللہ اوراس کے رسول مُنْکُیْکُ کی طرف جمرت کرتا ہوا فکے، پھراس کو (راستے ہی میں) موت آجاد نے واس کا اجراللہ کے ذمہ ثابت ہو چکا، جواس نے اپنے فعش سے اپنے ذمہ کرلیا ہے اور اللہ فغور دھیم ہے۔ و نیز ارشاد فرمایا: پستم میں سے جو مختص (ماوِ رمضان میں) مریض ہویا سفر میں ہوتو ( ایجائے ایام رمضان کے) دوسرے ونوں کا شار ( کرنا قضا رکھنے کے لیے اُس کے ذمہ ) ہے۔ و نیز ارشاد فرمایا کہ اگرتم بیار ہویا حالب سفر میں ہویاتم میں سے کوئی شخص استنجا سے آیا ہو یا تم نے بیمیوں سے قربت کی ہو پھرتم کو پائی ند مطرق تم پاک زمین سے تیم کرلیا کرو۔ عدیدے اقل: ارشاد فرمایا رسول اللہ اللّی گئے نے: اللہ تعالی نے میری طرف وی بھیجی ہے کہ جو صدیدے اقل: ارشاد فرمایا رسول اللہ اللّی گئے نے: اللہ تعالی نے میری طرف وی بھیجی ہے کہ جو صدیدے اقل: ارشاد فرمایا رسول اللہ اللّی میں ، اس کے لیے جنت کی طرف سے داستہ آسان کردوں

الله المسال المسادة ا

اس کو اللہ کے لیے دوست رکھتا ہوں۔فرشتے نے کہا: پس میں تیری طرف خدا کا بھیجا ہوا ہول بیخوش خبری دے کر: بیشک اللہ تھے کو دوست رکھتا ہے جیسا کہ تو اُس مخص کواللہ کے لیے دوست رکھتا ہے۔(مسلم)

حدیث سوم: ارشاد فرمایا رسول الله المنظی آئے کہ سفر عذاب کا فکڑا ہے رو کتا ہے سونے ہے اور کھانے سے اور پینے ہے، کہل جب بوری کر چکے مسافراینی حاجت کوتو اس کو جاہیے کہ جلدی آجادے اپنے اہل وعمال کی طرف ر (منق علیہ)

آیت مبارک: ارشاد فرمایا حق تعالی شاند نے: اور مت ہوتم اُن لوگوں کی طرح جو نگلے اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اورلوگوں کو دکھانے کے واسطے اور دو کتے ہیں اللہ کے راستے ہے، اور جو پچھے و و کرتے ہیں اللہ اُس کو (اپنے علم ) سے گھیرے ہوئے ہے۔

اضافہ (الف): ارشاد فرمایا حق تعالی نے کہ جن لوگوں نے بیجرت کی اللہ کے لیے بعداس کے کہ اللہ کے لیے بعداس کے کہ اُن پر ( کفار کی طرف ہے )ظلم کیا گیا ہے، البتہ ہم اُن کو دنیا میں احجما ٹھکاند دیں گے اور اجرآخرے کا بہت بڑا ہے۔

(ب) اور رسول الله المنظمة في ارشاد فرمایا ہے سفر کے بارے ہیں کہ جس شخص کے پاس زیادہ سواری ہو وہ اُس شخص کی مدد کر ہے جس کے پاس سواری شہواور جس کے پاس زیادہ زاوراہ ہو وہ اُس شخص کی مدد کر ہے جس کے پاس سواری شہواور جس کے پاس زیادہ زاوراہ ہو وہ اس شخص کی مدد کر ہے جس کے پاس زاوراہ نہ ہو (مسلم)۔ و نیز ارشاد فر مایا ہے: جب تم سفر کر و تو فراخ سالی میں تو اونٹ (وغیرہ) سواری کواس کا حق دے دو ( لیمنی راستے ہیں اس کو سفر کوان کھلاؤ) جب تم قبط کے سال سفر کرو تو جلدی سفر پورا کرو ( تا کہ منزل پر پہنچ کراس کوجلد جارہ مل جاوے ) اور جب تم رات کومنزل کرو تو راستے سے بچو ( لیمنی راستے سے الگ تھہرو) کے وکھا درات کو جانور داستوں پر جلتے پھرتے رہے ہیں (مسلم)۔

## ٱلُخُطُبَةُ السَّادِسَةُ عَشَرَ

فِي الرَّدُعِ عَنِ الْغِنَاءِ الْمُحَرَّمِ وَاسْتِمَاعِهِ

ٱلْحَـمُـدُ لِللَّهِ الَّذِي نَهَانَا عَنِ الْمَلَاهِيُ، ٱلَّتِي تَجُرُّ إِلَى الْمَعَاصِيُ وَالْمَنَاهِيُ، وَنَشُهَدُ أَنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَةً لَاشْرِيْكَ لَهُ، وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُـوُلُـهُ، الَّـذِي طَهَّـرَنَا مِنَ الْاَرُجَاسِ، اَلْجَاهِيّ مِنُهَا وَالْبَاهِيِّ، وَنَجَّانَا مِنَ الْفِتَنِ وَالدُّوَاهِيُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَـلْي اللهِ وَاصَـحَابِهِ الَّذِينَ نسْتَكُمِلُ بِهِمُ وَنُبَاهِي، صَلْوةً وَّسَلَامًا يُّفَوَّتَانِ الْحَصْرَ وَالتَّنَاهِيَ. اَمَّا بَعُدُ: فَإِنَّ الَّـذِيُنَ وَقَفُوا ذُوُنَ الْـحُـدُودِ فِــى الْغِنَـاءِ، حَسَبَ مَاكَشَفَ عَنُـهُ الْغِطَاءَ، ٱلْمُحَقِّقُوُنَ مِنَ الْعَارِفِيْنَ وَالْفُقَهَاءِ، لَالُومَ عَلَيْهِمُ وَلَاعَنَاءَ، لَكِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْعَامَّةِ وَبَعُضًا مِّنَ الْنَحَاصَّةِ قَدُ جَاوَزُوُهَا إِلَى حَدِّ الْإِلْهَاءِ، وَاتَّبَعُوا فِيهِ الْآهُوَاءَ، وَاوُقَعُوا اَنُفُسَهُمْ فِي الـدُّهُمَاءِ ، وَلَـمُ يَـرَوُا أَنَّ مِثُـلَ ذَٰلِكَ الْغِنَاءِ، كَـمَا قَالَ

رَسُولُ اللَّهِﷺ: ٱلْغِنَاءُ يُنبُتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلَبِ كَمَا يُسنُبتُ الْمَاءُ الزَّرُعَ ﷺ وَمَعَ ذَلِكَ ظَنُّوا بِمَنُ يَفُعَلُ ذَلِكَ أَنَّهُمُ مِّنَ الْاَوُلِيَبَاءِ. وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَاتَبِيُعُوا الْقَيُسَاتِ وَلَا تَشُتَرُوُهُنَّ [وَلَا تُعَلِّمُوُهُنَّ، وَلَا خَيُرَ فِي تِجَارَةٍ فِيُهِنَّ] وَتُمَنُّهُنَّ حَرَامٌ، وَفِي مِثْلِ هَلَاا أُنُولَتُ عَلَيُهِ وَقَالَ السَّاكِ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي رَحْمَةً لِّلُعُلَمِيْنَ، وَهُدًى لِّلُعْلَمِيْنَ، وَاَمَرَنِي رَبِّي عَزَّوَجَلَّ بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيُر وَالْاَوُتُسان وَالصَّلِيُبِ وَامُر الْجَاهِلِيَّةِ. اَلُحَدِيُثَ ٢٠ وَقَالَ التَّهِ اللهِ: فِي اَشُواطِ السَّاعَةِ: وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ. ٱلْحَدِيْثَ ۗ ٱعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجيُّمِ. أَفَمِنُ هَٰذَا الْحَدِيْثِ تَعُجَبُونَ ۞ وَتَضَحَكُونَ وَلَا تَبُكُونَ ٥ وَالْعَ تَبُكُونَ ٥ وَٱنْتُمُ سَامِدُونَ ٥

> الم شعب الإيمان لليبقى رقم: ١٠٠٥. ی منداحه، دقم: ۲۲۳۰۵ ی ترندی، رقم ۱۳۸۳ یمی تر تدکی دقم :rm <u> شي</u>النجم: ٥٩-١٢

#### ترجمهآ يات واعاديث خطبه مثانز دجم

## خلاف شرع گانے اور اسکے سننے کی ممانعت میں

مدیث اوّل: ارشاد فرمایا رسول الله مُنْ اَلَّهُمْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِن نفاق پیدا کرتا ہے جیسا کہ پانی تھیتی کو اُگا تا ہے۔ (بیعی)

فائدہ: بعض صوفیائے کرام نے ان شرائط کے مطابق کا ناسنا ہے جوفقہاء اور عارفین نے جواز ساع کے لیے لگائی ہیں، سواُن پر کوئی الزام نہیں۔ البتہ جولوگ بدوں ان شرطوں کے سفتے ہیں وہ گمراہی ہیں ہیں اور اپنے نفس کے جال میں تھنسے ہوئے ہیں اور شرائط کی تفصیل رسالہ ''حق السماع'' میں بخو لی موجود ہے۔

حدیث دوم: ارشاد فرمایارسول الشرشگانگیائے کہ مت خربید وگائے دالیوں کو اور نسان کو پیجو اور ان کی قیمت حرام ہے اور اس کی مثل میں نازل ہو لی : وَ مِن النّامِی مَن یَشُنتُو یُ . الاینة لیمنی اور بعضا آدمی ایسا بھی ہے جو (قرآن ہے اعراض کرکے ) اُن باتوں کا خریدار بنرآہے جو (اللہ ہے ) عافل کرنے والی ہیں۔

حدیث سوم: ارشاد فرمایا رسول الله منطقی نے کہ ویشک مجھ کومیرے پروردگار نے تمام عالم کے کے رحمت و ہدایت بنا کر بھیجا ہے اور آلات لہواور مزامیر اور بتوں اور صلیب اور جالمیت کے کام کے مٹانے کا تھم دیا ہے۔ (احمد)

صدیث چہارم: ارشاد فرمایا رسول الله منظم کیا نے قیامت کی علامتوں کے بیان میں: اور جب خلاجر ہوجاویں گانے والیاں اور آلات اہو (اس کے بعدا درنشاتیاں بیان کرکے فرمایا) تو انتظار کروئس وقت سرخ ہوا (لیعن بخت آندھی کا) اور زلزلہ کا اور زمین میں وہننے کا اور منخ (لیعن صورتیں بدلنے کا) اور پھر برنے کا اور الیمی نشانیوں کا جو نگا تار آویں جیسا کہ وہ لڑی جس کا وہا کہ تو ژویا جاوے لگا تارکرتی ہے۔

آیت مبارکہ: ارشاد فرمایاحق تعالی شاند نے: سوکیاتم اُس کلام پاک سے تعجب کرتے ہواور

اس پر ہینتے ہواور رو تے نہیں اور تم کھلا ڑیاں کرتے ہو ( لیٹن گانے بجانے وغیرہ میں مبتلا ہو)۔

فا كره :سَساعِدُوْنَ كَايِكَ مَعَىٰ بِيهِى بِين ،جِيراكره وسرے معىٰ منكرات كے بيں۔فسسى الصواح: صاحد: لاہ، ويقال للفينة: اسمدينا اى الهينا بالغناء.

اضافہ: نافع سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہیں ابن عمر زنائٹٹٹا کے ساتھ ایک راستہ میں تھا، لیں انہوں نے ایک مز مار کی آ وازئی اور اپنے ہر دو کا نوں ہیں دونوں انگلیاں رکھ لیس اور اُس راستہ سے دوسری طرف ہٹ گئے، مجر دور جانے کے بعد جھے نے فر مایا: اے نافع! تو مجھے (اس کی آ واز) سنتا ہے، میں نے عرض کیا: نہیں، لیس اپنی انگلیاں کا نوں سے نکال لیس اور کہا کہ میں رسول اللہ شکھ گئے ہمراہ تھا، لیس آپ نے ایک بانسری کی آ وازئی اور ای طرح کیا جس طرح کہ میں نے اب کیا ہے، نافع نے کہا کہ ہیں اس وقت چھوٹا بچہ تھا۔ (اس واسطے بھے کو

فائدہ اجس چیز ہے آمخضرت کُٹُکُٹِگا اُس قدر پر بیز فرمادی اس میں منہک ہونا کس قدر برا ہوگا اس کو ہر عاقل مجھ سکتا ہے۔

ٱلۡحَـمُدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْإَمۡرَ بِالۡمَعُرُوفِ وَالنَّهُيَ عَن الْـمُنُكُر الْقُطُبَ الْآعُظَمَ فِي الدِّيُنِ، وَبَعَثَ لَهُ النَّبيِّينَ ٱجْمَعِيُنَ. وَاَشُهَدُ اَنُ لَّا اِللَّهَ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَـهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، الَّـٰذِى بَـلُّـغَ مَا أُنُولَ إِلَيْهِ مِنُ رَّبِّهِ وَرَبِّ الْعُلَمِيْنَ، صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ الَّذِيْنَ كَانُوُا يَصُدَعُونَ بِالْحَقِّ وَلَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَا يُمِيُنَ. اَمَّابَعُدُ: فَقَدُ قَالَ اللَّهُ: وَلۡتَكُنُ مِّنْكُمُ أُمَّةً يَّدُعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاٰمُرُونَ بِ الْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكُرِ ﴿ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفُلِحُونَ لَ وَقَالَ تَعَالَى: لَوُلَا يَنُهِهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْاَحْبَارُ عَنُ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَاكْلِهِمُ السُّحُتَ ۖ لَبِئُسَ مَاكَانُوا يَصْنَعُونَ ٢٠ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنُ رَّاى

مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلُيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعُ فَبِلِسَانِهِ، فَــإِنُ لَّـمُ يَسُتَـطِعُ فَبِـقَلُبِهِ، وَذَٰلِكَ اَضُعَفُ الْإِيُمَـان " وَقَالَ السِّيَالِيِّ : مَامِنُ رَّجُلِ يَسكُونُ فِي قَوُم يَعْمَلُ فِيهِمُ بِالْمَعَاصِيُ يَقُدِرُونَ عَلَى آنُ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ فَلَا يُغَيِّرُوا إِلَّا اَصَـابَهُمُ اللُّهُ بِعِفَابٍ مِنُ قَبُلِ اَنُ يَسْمُوتُوا `` وَ قَالَ السَّالِيا: إِذَا عُمِلَتِ اللَّحَطِيئَةُ فِي الْأَرُضِ: كَانَ مَنُ شَهدَها فَكُرِهَهَا كَانَ كَمَنُ غَابَ عَنْهَا، وَمَنُ غَابَ فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنُ شَهِدَهَا ۖ وَقَالَ ١٤ اللهُ اللهُ الْهُ اللهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ اللَّي جِبُرَيْهُلَ لِلسَّالِكَ أَنِ اقْلِبُ مَدِيْنَةَ كَذَا وَكَذَا بِ أَهُلِهَا ، قَالَ: فَقَالَ: يَارَبّ! إِنَّ فِيهُمْ عَبُدَكَ فُكَانًا لَّمُ يَعُصِكَ طَرُفَةَ عَيُن، قَالَ: فَقَالَ: اِقُلِبُهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ، فَإِنَّ وَجُهَهُ لَمُ يَتَمَعَّرُ فِيَّ سَاعَةٌ قَطَّ ۖ أَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيُمِ. خُذِ الْعَفُوَ وَٱمُو بِالْعُرُفِ وَاعُرضُ عَن اللَّجْهِلِيُنَ 🖱

> سيرابودا وَرور آم. ۲۳۳۵ لے مسلم، رقم: ۲۲۵ میلی که ایودا ؤد، رقم ۳۳۳۹، این ماجیه سى شعب الإيمان تعبيقي ، رقم: 4090 هـ الإخراف: 199

# 29 نیسام کامرکرنے اور بریکام سے دو کئے کے بیان میں تر جمہ آیات وا حادیث خطبۂ ہمف دہم

## بشرط قندرت نیک کام کاامر کرنے اور برے کام ہے

#### رو کنے کے بیان میں

آبات مبارک حق تعالی شانہ نے ارشاد فر مایا ہے کہتم میں ایک جماعت ہونی جا ہے جو نیکی کی طرف لوگوں کو بلا دے اور ان کو بھلائی کا تھم کرے اور برائی ہے روکے اور وہی فلاح یائے والے بیں، و نیز ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو مشائخ اور علاء گناہ کی بابت کہتے ہے ( یعنی جھوٹ بولنے ہے ) اور حرام مال کھانے ہے کیوں نہیں منع کرتے ، واقعی ان کی عادت

حدیث اوّل: رسول الله سُنْفَایِّ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو محض تم میں سے کمی مشریعنی ناجائز کام کود کھے جاہے کہ اس کواپنے ہاتھ ہے بدل ڈالے، بس اگر (اتن بھی) طالت ندر کھے تو اپنی زبان کے ساتھ (آگاہ کردے)،اوراگر (اس کی بھی) طاقت نہ ہو (بکہ زبان ہے روکنے پر بھی اندیشہ ہوتو پھر) اینے دل ہے (اس کو برا جانے ) ادریپر کمزور ایمان ہے، یعنی ادنی در ہے کا بمان بہے کہ بری بات کودل ہے برا جانتا رہےاورا گردل ہے اس کو برابھی نہ مجھا تو پھر ايمان كهال ربا\_(مسلم)

حدیث دوم: ارشاوفر ما یا رسول الله مُنْتَا کُلِیاً نے کہ نہیں ہے کوئی شخص جو ہوکسی قوم میں گناہ کرتا ہو ان لوگوں میں (اور ) وہ لوگ طاقت رکھتے ہوں اُس کورو کنے کی اور (پھربھی) ندرو کتے ہوں تحكرالله تعالیٰ أن يرعذاب نازل كرے گا أن كے مرنے سے يہلے \_ (ابودا كورانن ماجـ) حدیث سوم: رسول الندسُنُ عَلَیْ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب زمین میں کوئی شناہ کیا جاتا ہے تو جو اُس کو دیکتا ہوا ور نالیند کرتا ہوتو وہ ایہ ہے جیسا کہ اس سے دور رہا اور جو غائب ہوا دراس ( مناه ) ہے راضی ہوتا ہوتو ودایہ ہے جیسا کدأس کے پاس حاضر ہو۔ (ابداؤر)

حدیث جبارم: اور رسول الله مُعَنَّا لِيَّا نَهُ أَرْشَادِ فرمایا ہے کہ الله تعالیٰ نے جبرا نیل علیصَدا کی

طرف وی بھیجی کہ فلال شہر کو اُلٹ بلٹ کروے اس کے باشندوں سمیت، پس جبرائیل نے عرض کیا: اے پروردگار! بیٹک ان میں تیرا فلال بندہ ہے، اُس نے آگھ جھیکنے کے برابر بھی تیری نافر مانی نمیں کی ، ارشاد ہوا: اُلٹ بلٹ کردے اُس شہر کواس بندے پر اور ان لوگوں پر، تیری نافر مانی نمیں کی ، ارشاد ہوا: اُلٹ بلٹ کردے اُس شہر کواس بندے پر اور ان لوگوں پر، کیونکہ اُس کے چبرے کا میرے لیے بھی ایک رنگ بھی نہیں بدلا۔

آیت مبارکہ:حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے کہ اختیار تیجیے معانی کوادر تھم تیجیے نیکی کا اور روگر دانی تیجیے جاہلوں ہے۔

اضافہ: (الف) اور دسول الله شافی ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹک اللہ تعالی عام طور پرعذاب نیس
بھیجا بعض لوگوں کے عمل کی وجہ سے بہال تک کہ وہ اپنے سامنے مشکر کو دیکھیں اور وہ قاور بھی
ہوں اُس کے انکار پر، پامر بھی اُس کو نہ روکیں، لیس جب وہ الیا کریں (لیعنی باوجود قد رت
کے ضل مشکر دیکھتے رہیں) تو حق تعالی سب خاص وعام کوعذاب دیتا ہے۔ (شرح الد)
(ب) ارشاد فرمایا رسول اللہ مشکل کے اشتم ہے اُس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم
نیک کاموں کا امر کیا کرواور برے کاموں سے روکا کرو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالی تم پر اپنا
عذاب نازل کرے، پھرتم اس سے (عذاب دور کرنے کی) دعا مانگو کے اور تمہاری دعا قبول نہ
کی جاوے گی۔ (ترخی)

ٱلْخُطُبَةُ الثَّامِنَةُ عَشَرَ فِي ادَابِ الْمُعَاشَرَةِ وَكُوْنِ الْآخُلَاقِ النَّبَوِيَّةِ مَدَارًا فِيُهَا

ٱلْحَمُدُ لِللَّهِ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَٱحُسَنَ خَلْقَهُ وَتَرُتِيُبَهُ، وَاَدَّبَ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا ١٠ فَأَحُسَنَ تَأْدِيْبَهُ، وَزَكُّنِي اَوُصَافَهُ وَانحُلَاقَهُ فَاتَّخَذَ صَفِيَّهُ وَحَبِيْبَهُ، وَوَفَّقَ لِلْإِقْتِدَاءِ بِهِ مَنُ اَرَادَ تَهُـذِيْبَـةُ، وَحَرَمَ عَن التَّخَلُّقِ بِ اَخُلَاقِهِ مَنُ اَرَادَ تَخُييُبُهُ. وَاَشُهَدُ اَنُ لَّا اِللَّهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَوِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، الَّـذِي بُعِثَ لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخُلَاقِ، صَـلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَعَلَى اللَّهِ وَاصْحَابِهِ الَّذِيْنَ هَذَّبُوا اَهُلَ الْأَقُطَارِ وَالْأَفَاقِ. أَمَّا بَعُدُ: فَهَاذِهِ جُمُلَةٌ يَّسِيرَةٌ مِّنُ حُسُن مُعَاشَرَتِهِ ﷺ لِتَقُتَفِيَ بِهِ أُمَّتُهُ وَتَحُوزُ النِّعَمَ، فَكَانَ ﷺ أَحُسَنَ النَّاسِ وَأَجُودَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ المُ وَمَاضَرَبَ عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَامُ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهٖ وَلَاامُرَأَةً وَّلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ ـُ ي مسلم رتم: ١٠٥٠

لے بخاری رقم: ۲۰۶۳

وَلَمُ يَكُنُ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ فَاحِشًا وَّلَا مُتَفَحِّشًا وَّلَا صَـخُابًا فِي الْأَسُوَاقِ، وَلَا يَجُزِى بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَٰكِنُ يَّعُفُو وَيَصُفَحُ ۖ وَكَانَ الشَّاكِ لِيَعُودُ الْمَريُضَ وَيَتُبَعُ الْجَنَازَةَ وَيُحِيُبُ دَعُوَةَ الْمَمْلُولِ ۗ ٱلْحَدِيُك. وَكَانَ السَّالِلَّ يَخْصِفُ نَعُلَهُ وَيَخِيُطُ ثُوْبَهُ وَيَعُمَلُ فِي بَيْتِهِ ﴾ وَيَفُلِي ثَوُبَهُ وَيَحُلُبُ شَاتَهُ وَيَخُدِمُ نَفُسَهُ ﴾ وَكَانَ لِنَكُالِلًا طُويُلَ الصَّمُتِ ٩٠ وَقَالَ ٱنَسُّ ١٠٠٠ خَدَمُتُ النَّبِيُّ اللَّهِ عَشُرَ سِنِيْنَ، فَمَا قَالَ لِيُ: أُفٍّ، وَّلَا: لِمَ صَنَعُتَ، وَلَا: اَلَّا صَنَعُتَ لِلَّهِ وَقِيْلَ: يَسارَسُولَ اللَّهِ! اذُعُ عَلَى الْمُشُركِيُنَ، قَالَ: إِنِّي لَمْ أَبُعَثُ لَعَّانًا وَّإِنَّمَا بُعِثُتُ رَحْمَةً ﴾ وَكَانَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ خِـدُرهَـا، فَاِذَا رَاى شَيْسًا يَّكُرَهُهُ عَرَفُنَاهُ فِي وَجُههِ<sup>؟</sup> وَتَسَمَّامُهُ فِي كُتُب الْحَدِيُثِ. أَعُوُّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَان الرَّجِيُّجِ. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيُمٍ ثُ

ال ترغدي دقم ۲۰۱۷ - سيل اين ماجد دقم ۱۳۱۷، باختگاف انالفاظ سيل صحيح اين حبان دقم ۱۳۳۰ سيك صحيح اين حبان دوقم ۱۵۲۵ - ۵ مستداحد درقم ۱۳۸۰ - شه نفاري دقم ۲۰۳۸ سيك مسلم درقم ۲۲۱۳ - ۵ بخاري درقم ۲۱۰۳ - ۵ انقلم ۴۰

## ۸۳ تر جمه آیات واحادیث خطبهٔ بهش دہم

#### آ داب معاشرت میں

مخضر طور ہر چندروایتیں حضرت رسول اللہ ملاکھیا کی عادت مبارک کے متعلق لکھی جاتی ہیں تا کہ آ ب کی اُمت اُن کی بیردی کر کے بہبودی حاصل کرے۔

روایت اوّل:حصور مُلْكُالِيُ سب سے زیادہ اجھے تھے (صور تا بھی سرتا بھی) اورسب سے زیادہ سخاوت کرنے والے اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ (شنق علیہ)

روایت دوم: اورآب نے مجھی کسی چیز کواینے دست مبارک ہے نہیں مارا اور نہ کسی عورت کو مارا اور ند کسی خادم کو مارا، گرید که آسیه منتخ ناشد کے رائے میں جہاد کرتے ہوں ( اُس وقت تو مار تا كيا بكر فتل تك كى بعى نوبت آئى ہے) - (ملم)

روایت سوم: اور رسول الله مُنْاتُكُمُا نه به حیالی کی بات فرما یا کریتے تقے اور نه به تکلف ایسی بات فر ہا مکتے تھے (مینی آپ کی زبان سیارک سے بے حیائی کی بات تکلف اور قصد سے بھی نہ نکل سکتی تھی ) اور نہ بازاروں میں چلانے والے تھے اور نہ برائی کا برابدلہ دیتے تھے بلکہ معاف اور درگزرفر مایا کرتے تھے۔ (ترخدی)

روایت چہارم اور آخضرت النظام بار کی عیادت بھی کیا کرتے تھے اور جنازہ کے ہمراہ بھی تشریف لے جاتے تھے،اورغلام کی بھی دعوت تبول فرمالیتے تھے۔(این ماجیوبیتی)

روایت بنجم: اور آنحضرت للنگانیا این یا پوش خودی کینے تھادرایے کیڑے بھی می لیتے تھادر ائے گھریں کام کاج کر لیتے تھے، جیما کہتم میں سے برکوئی اپنے گھر میں کام کرلیتا ہے اور ائے کیڑے میں جوئیں دکھے لیتے تھ (کرشاید کی کی چڑھ ٹی ہوں، ورنہ آپ مُلَّا فِیُاس ہے یاک تھے ) اور بحری دوو ( دودھ نکال ) لیتے تھے اور اپنا کام خود کر لیتے تھے۔ (ترندی)

ر دایت مشتم : اورآ تحضرت النّائیاز یاده خاموش رہنے والے منھے۔ (شرح السنہ )

روایت بفتم: اور حضرت انس فران نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول الله من کا کی دی سال خدمت کی، پس مجھے بھی اُف نہیں فرمایا اور نہ کسی ( کام پر ) یوں فرمایا کہتم نے یہ کیوں کیا اور نكى (كام كے معلق) يول فرايا كه كيون نيس كيا\_ (منف طيه)

روایت بھتم: اور آنحضرت مُلْنَائِیاً سے عرض کیا حمیا کہ اے اللہ کے رسول! مشرکین پر بدوعا سیجیے، ارشاد فرمایا کہ میں لعنت کرنے والا بنا کرنہیں بھیجا حمیا بلکہ رحمت بنا کر بھیجا حمیا ہوں۔ (مسلم)

ردایت نم: اور آمخضرت النگائی اُس کنواری ہے بھی زیادہ شرمیلے تھے جواپنے پردے میں ہو۔ پس جب کوئی ناگوار بات ملا حظہ فرماتے تو ہم اُس ( تاگواری) کو آپ کے چہرہ مبارک پر شناخت کرتے تھے، محرآپ شرم کی وجہ سے زبان مبارک سے ظاہر نہ فرماتے تھے۔ ( متنق علیہ ) آیت مبارکہ: اور حق تعالی نے ارشا وفرمایا ہے کہ بیٹک آپ طلق عظیم پر ہیں۔

اضافہ (الف): اور آمخضرت مُلَّقَالِيًا ہے جمعی تمی چیز کا سوال نہیں کیا گیا کہ آپ نے (جواب میں ) نہیں فرمایا ہو۔ (مثلق ملیہ)

(ب) اور آنحضرت مُنْ کُلِیُ جب کی ہے معمافی فرماتے تو آپ اپنا دست مبارک اس ہے الگ نہ کرتے تھے، یہاں تک کہ دوخود ہی اپتا ہاتھ الگ کر لیتا تھا اور نہ آپ اس کی جانب سے رخ چھیرتے تھے، یہاں تک کہ دوخود ہی (بات دغیرہ پوری کرنے کے بعد اپنا رخ چھیر لے) اور آپ بھی اپنے جلیس کے سامنے اپنے زانو کو بڑھائے ہوئے نہیں دیکھے مجئے (بلکہ صف میں سب کے برابر بیٹھتے تھے)۔ (تزیری)

ٱلْخُطُبَةُ التَّاسِعَةُ عَشَرَ فِي أَصَالَةِ اِصَلَاحِ الْبَاطِنِ ٱلۡحَمۡدُ لِـلُّهِ الۡمُطَّلِعِ عَلَى خَفِيَّاتِ السَّرَائِرِ، ٱلْعَالِمِ بِـمَـكُنُوُنَاتِ الطَّـمَائِرِ، وَغَفَّارِ الذَّنُوُبِ. وَاَشُهَدُ اَنُ لَّا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَاَشُهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ سَيَّدُ الْمُرْسَلِيُنَ، وَجَامِعُ شَمُل الدِّينَ، وَقَاطِعُ دَابِرِ الْمُلْحِدِيْنَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللِّهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِيْنَ، وَسَلَّمَ كَثِيْرًا. اَمَّا بَعُدُ: فَإِنَّ كُوْنَ اِصُلَاحِ السَّرَائِرِ، دِعَامَةً لِّإِصْلَاحِ الظُّوَاهِر، مِـمَّا نَطَقَ بِهِ الْقُرُانُ، وَسُنَّةُ دَسُوُلِ الْإِنْسِ وَالْحَانَ. فَقَدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَلَكِنُ قُولُوُا اَسُلَمُنَا ٢٠ وَقَالَ تَعَالَى: فَإِنَّهَا لَاتَعُمَى الْاَبْصَارُ وَلَٰكِنُ تَعُمَى الْـقُلُوبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُورِ ؟ ۗ وَقَالَ تَـعَالَى: وَنَفُسِ وَّمَا سَوُّهَا ۞ فَالُهَــمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُولَهَا ۞ قَـدُ اَفُلَحَ مَنُ

الديمير عنه تارة بالشلب وتنارة بالروح واتارة بالعقل وتارة بالصدر علاقة بين جميعها اتحادا او حلولا او مجاهدة وعليه يدوروحي صلاح الظاهر.

يع الحجرات: ١١ المعالج ١٣٠.

زَكُهَا ۞ وَقَدُ خَابَ مَنُ دَشْهَا أَوْعَيْسُرُهَا مِنَ الْأَيَاتِ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضُغَةً إِذَا صَـلُحَتُ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلَّهُ، وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الُجَسَدُ كُلُّهُ، اَلَا وَهِيَ الْقَلُبُ ﴿ وَقَالَ ١ اللَّهِ اللَّهِ الْحَابِصَةَ: جئتَ تَسُأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثُمِ؟ قَالَ: نَعَمُ، فَجَمَعَ اَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدُرَهُ، وَقَالَ: "اِسْتَفُتِ نَفُسَكَ اِسْتَفُتِ قَـلُبَكَ" ثَـللْسًا، "اَلُبرُّمَا اطُمَئَنَّتُ اِلَيُهِ النَّفُسُ وَاطْـمَـئَنَّ اِلَيْـهِ الْـقَـلُـبُ، وَالْإِثْمُ مَاحَاكَ فِي النَّفُس وَتَرَدُّدَ فِي الصَّدُرِ وَإِنَّ اَفْتَاكَ النَّاسُ ٢٠ وَقَالَ ١٤ اللَّاسُ ٢٠ إنَّمَا الْاَعُمَالُ بِالنِّيَّاتِ ٢٠ وَقَالَ سُيُّنَاكُمْ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُوُنُ مِنُ اَهُـل السَّلَوةِ وَالصَّوْمِ وَالزَّكُوةِ وَالْحَجَ وَالْعُمُوةِ حَتَّى ذَكَرَسِهَامَ الُخَيْرِ كُلُّهَا وَمَا يُجُزِي يَوُمَ الْقِينَمَةِ اِلَّا بِـقَدُرِ عَقُلِهِ ﴿ وَقَالَ لِسِينِكِ: [إِذَا حَرَجَتُ رُوُحُ الْمُؤْمِنِ

شاحمه ، رقم: ۲ مه ۱۸ و داری ، رقم: ۴۵۷۵ - این بیغاری ، رقم را <u>ه</u> شعب الایمان کلیمه قی ، رقم. ۳۲۳۷

تَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُصُعِدَانِهَا....] يَقُولُ اَهُلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ طَيِّبَةٌ [وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَرِجَتُ رُوحُ خَبِيئَةٌ لَا وَقَالَ السَّالِيَّةِ لَكِلاً: يَقُولُ يَقُولُ اَهُلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ خَبِيئَةٌ لَا وَقَالَ السَّالِيِّةِ لَيَ يَقُولُ : اَيَّتُهَا مَلَكُ الْمَوْتِ: اَيَّتُهَا النَّفُسُ الطَّيِّبَةُ! وَيَقُولُ: اَيَّتُهَا النَّفُسُ النَّخِبِيئَةَ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيمِ. إِنَّ النَّفُسُ الطَّيِبَةُ! وَ اَلْقَى السَّمُعَ النَّفُسُ الْخَبِيمَ الْمَدُ كَانَ لَهُ قَلْبُ اَوُ الْقَى السَّمُعَ وَهُو شَهِيدًى السَّمُعَ السَّمُعَ وَهُو شَهِيدًى اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّه

#### ترجمهآ يات واحاديث خطبه نوز دجم

### اصلاحِ باطن کے بیان میں

آیات طیبات: ارشاد فرمایا حق تعالی شاند نے: تو (بات یہ ہے کہ نہ بچھنے والوں کی) آنکھیں اندھی نہیں ہوجا تیں بلکہ دل جوسیوں میں ہیں وہ اندھے ہوجایا کرتے ہیں۔ و نیز ارشاد فرمایا ہے کہ اعراب (منافقین) کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، آپ (ان ہے) کہہ و بیکے کہ آیمان تو نہیں لائے ہو، ولیکن یوں کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، آپ (ان ہے) کہہ و بیکے کہ آیمان تو نہیں لائے ہو، ولیکن یوں کہو کہ ہم (ظاہراً) تابعدار ہو گئے ہیں اور اب تک تمہارے ولوں ہیں ایمان وافل نہیں ہوا ہے۔ اور ارشاد فرمایا ہے تھم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اس ولوں ہیں ایمان وافل نہیں ہوا ہے۔ اور ارشاد فرمایا ہے تھم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اس کو برابر بنایا ہے بھراس کو پر ہیز گاری اور نافر مائی ہلائی ہے کہ ضرور نجات یائی اس شخص نے کہ جس نے اس ولانس کو کو برابر بنایا ہے بھراس کو پر ہیز گاری اور نافر مائی ہلائی ہے کہ ضرور نجات یائی اس شخص نے کہ جس نے اس (نفس) کو خاک جس نے اس ولانس کی کو خاک ہیں ملادیا۔

فائدہ: ان سب آیات ہے معلوم ہوگیا کہ ایمان دراصل فعلی قلب ہے و نیز دوسرے افعال میں بھی قلب کا بہت بڑا دوسرے افعال میں بھی قلب کا بہت بڑا دخل ہے، پس قلب ( نینی دل ) کی اصلاح نہایت ضروری چیز ہے۔ حدیث اوّل: رسول اللہ مُشْخِیْنَ نے ارشا و فرمایا ہے کہ آگاہ رہوا بیشک ( انسان کے ) بدن میں ایک لوّھڑا ہے جب وہ تُحیک ہوجاتا ہے تو تمام بدن درست ہوجاتا ہے اور جب وہ خراب ہوجاتا ہے تو تمام بدن درست ہوجاتا ہے اور جب وہ خراب ہوجاتا ہے خردارا وہ (لوّھڑا) قلب (لیمن ول) ہے۔

(متنق عليه)

حدیث دوم: آنحضرت الفَّلَاَیُّائے خصرت دابصہ وَلَاَفَظَ ہے فرمایا کہتم میرے پاس نیکی اور مُناہ کا سوال کرنے کو آئے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں! راوی نے کہا: پس حضور نے اپنی الگلیوں کو جمع کیا، پکران کو وابصہ وَلَاُنْ کے سینہ پر مارااورارشاوفر مایا: فقویٰ لے اپنے نفس ہے، فقویٰ کے اپنے دل ہے، یہ تمن بارفر مایا (اوراس کے بعد ارشادفر مایا کہ) نیکی وہ ہے جس پر نفس کو اطمینان ہوجادے اور ول کوبھی اطمینان ہوجادے اور گناہ وہ ہے جو کھنگے نفس میں اور تھنگے سینہ میں اگر چینمصیں لوگ فتو کی دیں۔ (احمہ، داری)

حدیث سوم: رسول الله المُنْفِظَةُ نے ارشاد قر مایا ہے کہ اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں۔

صدیت چہارم: اور آنحضرت لنٹنگی نے ارشاد فرمایا ہے کدانسان ہوتا ہے نمازیوں سے اور روزہ
داروں سے اور زکو قدوینے والوں سے اور نے وعمرہ کرنے والوں سے، یبال تک کد آپ لٹنگیکے
نے سب ٹیکیوں کا حضہ ذکر فرمایا اور بھر (ارشاد فرمایا) کہ قیاست کے ون جزانہ دی جاوے گی
اس کو گراس کی عقل کے موافق (کیونکہ عقل سے معرفت ہوتی ہے) جس سے اخلاص وغیرہ
حاصل ہوتا ہے۔ (بیبق)

حدیث پنجم: ارشاد فرمایا آتحضرت لطُنگائِی نے کہ آسان والے (فرشیۃ) کہتے ہیں کہ پاک روح ہے (جب کہان کے پاس نیک آدمی کی روح جاتی ہے اور (جب برے آدی کی روح جاتی ہے قو) کہتے ہیں کہ خبیث روح ہے۔ (احمہ)

حدیث ششم: ونیز ارشاد فرمایا ہے کہ ملک الموت (نزع کے دفت مسلمان سے کہتا ہے) اے نفس مطمئنہ!اور (کافر کے داسطے) کہتا ہے:اے نفس خبیث!

آیت مبارکہ: حق تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ بیٹک اس بیل اس مخف کے لیے بڑی عبرت ہے جسکے پاس فیم ول ہویا وہ کم از کم ول سے متوجہ ہوکر (بات کی طرف) کان ہی لگا تا ہو۔
اضافہ (الف): ونیز ارشاد فرمایا ہے حق تعالی شانہ نے کہ جوشخص اسکو (لیعنی شہادت کو)
چھپائے بیٹک اس کا دل گناہ گار ہے۔ ونیز ارشاد فرمایا ہے: ولیکن تم سے مواخذہ کرتا ہے اس
چھپائے بیٹک اس کا دل گناہ گار ہے۔ ونیز ارشاد فرمایا ہے: ولیکن تم سے مواخذہ کرتا ہے اس
حصوفی متم منہ کھائی ہو بلکہ اسپنے نزد کیک سی سیمھ کر کھائی ہویا باد ارادہ زبان سے متم نکل می ہوتو
گناہ نہیں ہوتا)۔

(ب) رسول الله النَّهُ عَيْنَ فِي مَنْ ارشاد قرما يا ب كه مجابد وه ب جوابي نفس سے اللَّه كى اطاعت ميں

جباوکرے۔(بہتی)

( نَ ) و نیز ارشاد فر مایا ہے کہ شیطان بنی آ دم کے دل پر جیٹیا ہوا ہے ، پُس جب آ دمی اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان میٹ جاتا ہے اور جب انسان یا فل ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈائل ہے۔ ( بغاری )

( د ) سِنحضرت مُنْتَفَالِمِ نِهِ ارشاد فر مایا ہے کہ تقویٰ اس جگہ ہے اور اپنے بینے مبارک کی طرف اشار ہ فر مایا۔ ( مین تخ یخ عراقی من مسمر )

( ہ ) کہیں تغب کا لفظ ہے اور کہیں نفس اور کہیں عقل اور کہیں صدر ( سینہ ) آیا ہے، ان سب ہے ایک ہی مراد ہے اور چونکہ ان سب میں کچھونہ کھوعلاقہ ہے اس واسطے سب کا استعمال عیج ہے ،ان سب روایات کا حاصل ہیہ ہے کہ اصلاح قام کا مدار اصلاح باطمن پر ہے۔ ( وہوا مقدور فی القام )

#### ٱلْخُطُبَةُ الْعِشُرُونَ

فِي الْقَوُلِ الْجَمِيُلِ فِيُ تَهُذِيُبِ الْاَخُلَاقُ ۖ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي زَيَّنَ صُورَةَ الْإِنْسَانِ بِحُسُنِ تَقُويُمِهِ وَتَـقُـدِيُـرِهِ، وَحَـرَسَـهُ مِـنَ الزِّيَادَةِ وَالنَّقُصَانِ فِي شَكُلِهِ وَمَـقَادِيُرِهِ، وَفَوَّضَ تَحْسِينَ الْاَخُلَاقِ اِلَى اجْتِهَادِ الْعَبُدِ" وَتَشُمِيُرِهِ، وَاسُتَحَثَّهُ عَلَى تَهُذِيْبِهِ بِتَخُويُفِهِ وَتَحُذِيُرِهِ، وَنَشُهَـٰذُ أَنُ لَّا اِلْـٰهَ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ، وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَمَوُلْنَنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي كَانَ يَـلُوُ حُ اَنُوارُ النَّبُوَّةِ مِنُ بَيُن اَسَارِيُرِهِ، وَيُسْتَشُوَفُ حَقِيُقَةُ الُحَقِّ مِنُ مَّخَايِلِهِ وَتَبَاشِيُرِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَعَـلَى الِهِ وَاصْـحَابِهِ الَّذِينَ طَهَّرُوا وَجُهَ الْإِسُلَامِ مِنُ ظُلُمَةِ اللَّكُفُرِ وَدَيَاجِيْرِهِ، وَحَسَمُوا مَادَّةَ الْبَاطِلِ فَلَمُ فَلَمُ يَتَدَنَّسُوا بِقَلِيُلِهِ وَلَا بِكَثِيرِهِ. أَمَّا بَعُدُ: فَالُخُلُقُ الْحَسَنُ صِفَةُ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيُنَ، وَأَفُضَلُ اَعُمَالَ الصِّدِّيُقِيُنَ،

ل وهي الاعمال الباطنة ويسمى بالوياضة والمجاهدة.

وَالْاَخُلَاقُ السَّيَّئَةُ هِيَ الْخَبَائِثُ الْمُبُعِدَةُ عَنُ جَوَارِ رَبّ الْعُلَمِيْنَ، ٱلْمُنْخَوقَةُ بِصَاحِبِهَا فِيُ سِلُكِ الشَّيَاطِيُنِ، كَمَا قَـالَ الـلَّهُ تَعَالَى: قَـدُ اَفُلَحَ مَنُ زَكُّهَا ۞ وَقَـدُ خَابَ مَنُ دَسُّهَا ٥ أُوَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ ٱتُّـقَلَ شَيْءٍ يُوْضَعُ فِيُ مِيْـزَانِ الْـمُؤْمِنِ يَوُمَ الْقِياْمَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ، وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ اللَّهَاحِسَ الْبَذِيُّ - وَقَالَ السَّالِكِ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدُرِكُ بِحُسُن خُلُقِهِ دَرَجَةَ قَائِمِ اللَّيُلِ وَصَائِمِ النَّهَارِ ٣٠ وَقَالَ السُّطِّكِ اللَّهُ سُلِمُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصُبرُ عَلَى اَذَاهُمُ اَفُضَلُ مِنَ الَّذِي لَايُخَسالِطُ وَلَا يَصُبرُ عَلَى اَذَاهُمُ<sup>؟</sup> وَقَالَ النَّالِيُّ الْكُمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا اَحْسَنُهُمُ خُلُقًا ﴿ أَعُـوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيُمِ. وَذَرُوُا ظَاهِرَ الْإِثْمَ وَبَاطِنَهُ. إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجُزَوُنَ بِمَا كَانُوُا يَقُتَرِفُوُنَ۞

المالقىس (١٠،٩ - كالمرّز فرى) رقم ٢٠٠٢ - باختلاف الالفاظ المليابودا يُوه رقم : ٩٨ ١٣٠ باختلاف الدخاظ سيم ترَخِري ، دِقَم: ٢٥-٢٥\_ شعب الإيمال للجبعثي ، دِقَم: ٩٤٣٠ . هيابودا وَدِ، دِقَم: ٣٢٨٣ . كمالاثعام: ١٢٠

### ترجمہ آیات واحادیث خطب<sup>ربستم</sup> تہذیب اخلاق کے بیان میں

حدیث اوّل: رسول الله مُلِنْقَائِیْ نے ارشاد فر ہایا ہے کہ زیادہ بھاری چیز جو قیامت کے دن میزانِ عمل میں رکھی جاوے گی وہ نیک خلق ہے اور بے شک الله ٹاپیندر کھتا ہے بدرّیان بیبودہ گوکو۔ حدیث دوم: اور ارشاد فر مایا رسول اللہ مُلِنْقِیْنِیْ نے کہ بیشک موسن ایجھے خلق کے سبب شب بیدار اور روزہ وار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ (ابوداؤد)

عدیت سوم نیز ارشاد فرمایا ہے آنحضرت بھنگائے نے کہ جومسلمان لوگوں سے ملتا ہے اور اُن کی تکلیف پر صبر کرتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے نہیں ملتا اور اُن کی تکلیف پر صبر نہیں کرتا۔ (تر زدی دائن ماجہ)

حدیث چہارم: ونیز ارشاد فرمایا ہے کہ مومنوں میں زیادہ کامل ایمان رکھنے والا وہ ہے جو ان میں اجھے علق والا ہو۔ (ابودا دُر،داری)

آیت مبارکہ: اورارشا دفر مایاحق تعالیٰ نے کہ چیوڑ وتم طاہر گناہ اور باطن (لیعنی پوشیدہ) گناہ کو، بے شک جولوگ گناہ کرتے ہیں وہ منقریب بدلید ہے جائینگے اسکا جو کہ وہ کرتے ہیں۔

ہ کہ د: اس خطبہ میں اخلاق حسنہ کا مجمل بیان تھا اور اٹھے خطبہ سے نمبر ۳۸ تک اخلاق حسنہ کا مفصل بیان ہے کہ کون کون سے اخلاق اچھے ہیں۔

اضافہ (الف) ارشاد فرمایا رسول اللہ ملٹی کئے گئے میں مجھے سب سے زیادہ پیاراوہ مختص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ( بھاری )

( ب ) و نیز ارشاد فر مایا ہے کہتم میں بہترین وہ مخف ہے جوا خلاق کے اعتبار ہے امچھا ہو۔ (منق ملیہ)

(جؒ) اورصحابہ ذالنجھ نے عرض کیا: اے رسول خدا! جو چیزیں انسان کو دی گئی ہیں ان ہیں سب سے عمدہ کیا چیز ہے؟ ارشاد فر ہایا: اچھاخلق۔ ( بیعتی وشرح السنہ )

( , ) اور حضرت رسول خدامتن عَنِيَّ نَے ارشا و فرمایا ہے کہ میں بھیجا گیا ہوں تا کہ ایجھے اخلاق کو پورا حروں۔(احمد و ما لک)

ٱلْخُطُبَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشُرُونَ فِي كَسُرِ الشَّهُوَتَيُنَ ۗ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ الْمُتَكَفِّل بِحِفْظِ عَبُدِهِ فِي جَمِيْع مَوَارِدِهِ وَمَـجَـارِيُـهِ، فَهُـوَ الَّـذِي يُطُعِمُهُ وَيَسْقِيهِ، وَيَحْفَظُهُ مِنَ الْهَلَاكِ وَيَحْمِينُهِ، وَيَحُرُسُهُ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ عَمَّا يُهُ لِكُهُ وَيُرُدِيُهِ، وَيُسمَكِّنُهُ مِنَ الْقَنَاعَةِ بِقَلِيلِ الْقُونِ فَيَكُسِرُ بِهِ شَهُوَةَ النَّفُسِ الَّتِي تُعَادِيُهِ، وَيَدُفَعُ شَرَّهَا ثُمَّ يَعُبُدُ رَبَّهُ وَيَتَّقِيُهِ، وَنَشُهَدُ أَنُ لَّا اِللَّهَ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَـرِيُكَ لَهُ، وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيّدَنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ النَّبِيْهُ وَنَبِيُّهُ الْوَجِيَّهُ،صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْأَبْرَارِ مِنُ عِتُرَتِهِ وَأَقُرَبِيْهِ، وَالْأَخْيَارِ مِنُ صَحَابَتِهِ وَتَـابِعِيُهِ. اَمَّا بَعُدُ: فَإِنَّ اَخُوَفَ الشَّهَوَاتِ شَهُوَةُ الْبَطُن وَالُّهَرُجِ، فَاللُّهَ ٱللُّهَ اَللُّهَ اَنُ تَغُلُوا فِيهُمَا، فَقَدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَاتُسُرِفُوا "إِنَّهُ لَايُحِبُّ

لـ وهـ و الـكف عن الغلو في شهوة البطن والقرح، وهما اعظم الشهوات، وهذا هوالقول المقصل في تهذيب الاخلاق، ونجو الى الخطبة الثامنة والثلاثين في ذكر الموت.

الْـمُسُرِفِيُنَ ﴾ وَقَالَ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِيُنَ يَأْكُلُونَ اَمُوَالَ الْيَتَكُمُ ي ظُلُمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ٢٠ وَقَالَ تَعَالَى: وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثَ آكُلًالَّمَّا ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: وَلَا تَقُرَبُوا الزَّنِي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ﴿ وَسَاءَ سَبِيُلَّا ٥ ۖ وَقَالَ اللُّهُ تَعَالَى: اَتَاٰتُونَ الذُّكُوانَ مِنَ الْعَلَمِينَ ۞ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَاتَرَكُتُ بَعُدِي فِتُنَةً اَضَرَّعَلَى الرَّجَال مِنَ النِّسَاءِ ۗ وَقَالَ السَّاطِ لِعَلِيَّ: يَاعَلِيُّ! لَاتُتُبِعِ النَّظُرَةَ النَّنظُرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولِنِي وَلَيُسَتُ لَكَ الْأَخِرَةُ جُ وَسَمِعَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ رَجُلًا يَتَجَشَّأُ، فَقَالَ: اَقُصِرُ مِنُ جُشَائِكَ؛ فَإِنَّ اَطُولَ النَّاسِ جُوعًا يُّوُمَ الْقِينُمَةِ اَطُولُهُم شَبُعًا فِي الدُّنْيَا<sup>ث</sup>ُ وَاعْلَمُوا اَنَّهُ كَمَا يُذَمُّ الْإِفُرَاطُ فِي هَاتَيُنِ الشَّهُوَتَيُن حَيُثُ يَخُتَلُّ بِهِ حَقُّوُقُ

رلية لاعراف : ٣١ ك النساء: ١٠ ك الفجر: ١٩ ك في الرائيل :٣٣ هي الشحراء: ١٩٥ ك يخارى رقم: ٥٠٩٦ مسلم وقم: ٢٩٣٥ - كابودا دُوروقم: ٢١٣٩

<sup>🕭</sup> ترزي، رقم: ٢٨٣٨. يا فتكدف الالفاظ به المسيد رك علي تسميسين رقم: ١٨٥٨. يا فتك ف الالفاظ

الله بِ الْإِنْهِ مَ الِ فِيهِ مَا، كَذَلِكَ يُذَمُّ التَّفُرِيُطُ فِيهِمَا بِحَيْثُ يَذَمُّ التَّفُرِيُطُ فِيهِمَا بِحَيْثُ النَّفُسِ اَوُ حَقُّ الْاَهُلِ لَلَّهُ كَمَا قَالَ لَيْکَ يَ فَالُ اللَّهُ مِنَ النَّهُ عَلَيُكَ حَقَّا، وَلِزَوْرِكَ عَلَيُكَ حَقَّا، أَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطَانِ حَقَّا، وَلِجَسَدِكَ عَلَيُكَ حَقَّا لَا أَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّحِيْمِ. وَاللَّهُ يُورِيُدُ الَّذِينَ الرَّحِيْمِ وَاللَّهُ يُويِدُ اللهِ مَنْ الشَّهُ وَلَي اللهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّحِيْمِ وَاللَّهُ يُورِيدُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ وَيُويُدُ اللَّذِينَ الشَّهُ وَتَ اللهُ عَلِيمًا اللهُ عَظِيمًا اللهُ اللهُ

#### ترجمهآ يات واحاديث خطبه بست وكم

## حفاظت شکم وشرم گاہ کے بیان میں

آیات طیبات : حق تعالی شاند نے ارشاد فرمایا ہے کہتم کھاؤ اور پیج اور اسراف مت کرو ، بیٹک اللہ تعالی اسراف کرنے والوں کو لیندنہیں کرتا اور ارشاد فرمایا ہے: بیٹک جولوگ بیمیوں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے ہین ہیں آگ بحررہے ہیں۔ و نیز ارشاد فرمایا ہے اور تم لوگ میراث (یعنی دوسروں کا حضہ بھی) سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ اور ارشاد فرمایا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ ، کیونکہ وہ بے حیائی ہے اور برا طریقہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا ہے کہ کیا تم جہان والوں ہیں ہے یہ ترکت کرتے ہو کہ مردول پر گرتے ہواور ان ہویوں کو چھوڑتے ہو جو تمہارے دب نے تہارے و اور ارشاد فرمایا ہے کہ کیا تم جہان والوں ہیں تمہارے واسطے پیدا کی ہیں ، بلکہ تم حد (انسانیت) ہے گزرنے والی قوم ہو۔

حدیث اق ل: اور رسول الله التَّوَالِيَّانِيَّ ارشاد فرما ما که بین نے اپنے بعد کوئی فتند مردول کے لیے عورتوں سے زیادہ مصرنیں چھوڑا۔ ( بغاری سلم )

حدیث دوم :اورآ مخصّرت منطّعُ نِیْ نے حصّرت علی بنائٹی سے ارشاد قر مایا کدو دیارہ نظر نہ کرو، کیونکہ تمہارے لیے بہلی نظر ( بعنی جوا جا تک پڑ جاوے وہ ) جائز ہے اور دوسری ( بدَنظر کرنا یا پہلی نظر کو برقر اررکھنا ) جائز نہیں ہے۔ (احمد، ترمذی، ابوداؤد، داری)

حدیث سوم: اور آمخضرت لٹنگائیائے آیک فخص کو ڈکار لیتے سنا، تو فرمایا: کم کراپی ڈکار کو ( یعنی کم کھایا کرو ) کیونکہ قیامت کے دن زیادہ بھو کے وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں زیادہ سیر ہوں۔ (شرح البنہ)

صدیث چہارم: اور ارشاد فر مایا رسول الله طُلُحُافِیْ نے کہ تیری بیوی کا بھی بچھ پرحق ہے اور تیرے پاس آتے والے کا بھی تیرے ذمہ حق ہے اور تیرے بدن کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ (عین مسلم)اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ بھوک اور خواہش نفس کے بارے میں جس طرح زیادتی ندموم ہے، ای طرح ایس کی بھی ندموم ہے جس سے نفس کا یا اہل وعیال وغیرہ کا حق فوت ہوتا ہے۔

سب مبارکہ: اور ارشاو فرما یا حق تعالیٰ شانہ نے کہ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تبہاری تو بہ قبول کرے اور جولوگ شہوتوں کا اتباع کرتے ہیں وہ ارادہ کرتے ہیں کہتم ہوی بھاری کی ہیں پڑجاؤ۔ اضافیہ (الف): ونیز ارشاد فرمایا کہ خدا آتھوں کی چوری کو جانتا ہے اور اس کی بھی جس کو وہ دل میں چھپاتے ہیں (پس آتھ اور دل کو بھی گناہ سے بچانالازم ہے) دل میں ایک ارزار شاوفر مایا آنحضرت منافی گیائے کہ عورتوں سے بچوء کیونکہ بنی امرائیل کا بہلا فقنہ (ب) اور ارشاد فرمایا آنحضرت منافی کیا بہلا فقنہ

رب) مربر موجوع کا مرب کا میں ہوائے کا دربوں سے پیرہ میر میں ہو ہی عور توں کے سبب سے تھا۔(مسلم)

ٱلْخُطُبَةُ الثَّانِيَةُ وَالْعِشُرُونَ فِي حِفْظِ اللِّسَان ٱلْحَمُدُ لِللَّهِ الَّذِي آحُسَنَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ وَعَدَلَهُ، وَ اَفَاضَ عَلَى قَلْبِهِ خَزَائِنَ الْعُلُومَ فَاكْمَلَهُ، ثُمَّ اَمَدَّهُ بِلِسَان يُتَرُجهُ بِهِ عَمَّا حَوَاهُ الْقَلْبُ وَعَقَلَهُ، وَيَكُشِفُ عَنُهُ مَسِتُوهُ الَّذِى آرُسَلَهُ، وَاَشْهَدُ اَنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشُرِيُكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيَّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ الَّـذِي ٱكُومَهُ وَبَجَّلَهُ، وَنَبيُّهُ الَّذِي اَرُسَلَةَ بِكِتَابِ اَنْزَلَهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ مَاكَبُّوَ اللَّهَ عَبُدٌ وَهَلَّلَهُ. اَمَّا بَعُدُ: فَإِنَّ اللِّسَانَ جِوْمُهُ صَغِيْرٌ وَّجُومُهُ كَبِيْرٌ، فَلِذَٰلِكَ مَدَحَ الشُّرُ عُ الصُّمُتَ وَحَتَّ عَلَيْهِ إِلَّا بِالْحَقِّ. فَقَالَ ﷺ: مَنُ يَّـضُــمَنُ لِّـيُ مَابَيُنَ لَـحُيَيُهِ وَمَا بَيُنَ رِجُلَيْهِ اَضُمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ لِ وَقَالَ لِيُكِالِلا: مِبَابُ الْمُسُلِمِ فُسُوُقٌ وَّقِتَالُهُ كُفُرُ \* وَقَالَ لِلنَّالِلا: لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ \* وَقَالَ لِلنَّالِلا: إِنَّ السَصِّدُقَ بِرُّ وَّإِنَّ الْبِرَّ يَهُدِى إِلَى الْسَجَنَّةِ، وَإِنَّ

له پیخاری ، رقم: ۱۸۴۷ سی پیخاری ، رقم : ۱۸۸ مسلم ، رقم: ۲۶۱ سیر پیخاری ، رقم: ۲۰۵۱ مسلم ، رقم: ۲۹۲

الُكِذُبَ فُجُورٌ وَإِنَّ اللَّهُ جُورَ يَهُدِى إِلَى النَّارِ " وَقَالَ لِسُولِيِّ : اَتَــُدُرُونَ مَـا الْغِيْبَةُ؟ قَـالُوُ ا: اَللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعُلُمُ، قَالَ: ذِكُرُكَ اَحَاكَ بِمَا يَكُرَهُ، قِيْلَ: اَفَرَايُتَ إِنَّ كَانَ فِيُ آخِيُ مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَاتَقُولُ فَقَدِ اغُتَبُتَـهُ، وَإِنْ لَهُ يَكُنُ فِيُسِهِ مَساتَقُولُ فَقَدُ بَهَتَّهُ ۖ \* وَقَالَ لِنَا لِللَّهِ لِللَّهِ مَنْ صمَتَ نَجَاجٌ وَقَالَ لِنْ كُلُّنا مِنْ حُسُن اِسُلَامِ الْمَرْءِ تَوُكُهُ مَالَا يَعْنِيُهِ ٢٠ وَقَالَ ١١٠ مَنُ كَانَ ذَا وَجُهَيُسَ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوُمَ الْقِيمَةِ لِسَانٌ مِّنُ نَّارِ ﴿ وَقَالَ السِّلالِ: مَنُ عَيَّرَ اَحَاهُ بِلَانِبِ لَّهُ يَمُتُ حَتَّى يَعُمَلَهُ، يَعُنِيُ مِنُ ذَنُبَ قَدُ تَّابَ مِنُهُ. وَقَالَ ١٠٠٤: لَاتُظُهِ وِ الشَّمَاتَةَ لِآخِيُكَ، فَيَـرُحَمُهُ اللَّهُ وَيَبُتَلِيْكَ ٢٠ وَقَالَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَادِحَ اللَّهَ السِّقُ غَضِبَ الرَّبُّ تَعَالَى وَاهْتَزَّلَهُ الْعَرُشُ ؟ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ. مَايَلُفِظُ مِنُ قَوُلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيُدُّ ٥

کے مسلم، رقم: ۱۹۳۸ کے مسلم، رقم: ۱۵۹۳ سے تروی، رقم: ۱۵۰۱ کے تروی رقم: ۱۸۱۲ ہے داری کے تروی رقم: ۲۵۰۱ کے شعب اربیمان للیمتی، رقم: ۲۸۸۹ کی تق ۱۸

## ا۱۰ تر جمه آیات وا حادیث خطبهٔ بست و دوم

#### زيان کی حفاظت میں

زبان ایک جیموٹی می چیز ہے لیکن اس کے گناہ بہت ہیں، اس واسطے شریعتِ مقدسہ نے خاموتی کی تعریف کی ہے اور خاموش رہنے کی رغبت دی ہے اللہ آئکد اظہار حق کی ضرورت بیش

حدیث اوّل: هفرت رسول خدامُلُوَّ اللَّهُ اللَّهِ المُنْقَلِيَّا نِي ارشاد فرمایا ہے کہ جو مخص مجھے اس چیز کی مفانت دے جواس کے دونوں چیزوں کے درمیان میں ہے اور اس کی جواس کی دونوں رانوں کے ورمیان میں ہے میں اس مخص کے لیے جنت کا ضامن ہوتا ہوں۔ (بخاری)

حدیث دوم: اور ارشاد فر مایا ہے آنحضرت النُّكُوُّ کے کہ مسلمان کو گالی وینافسق ہے اور اس کُوْتَل کرنا کفر ہے (متعن علیہ )۔ اس زمانہ میں گالی دینے کی برائی دلوں سے بالکل نکل گئی ہے، بلکہ بعض لوگ تو اس کوخوشی کےموقع پر بھی استعال کرتے ہیں ، خدا کی بناہ! فسق کی بات اوراس کو اس طرح بے وھڑک کیا جاوے۔

حدیث سوم: و نیز ارشاد فر مایا ہے رسول الله مُلْكُا فَیْكُ نے کہ چفل خور جنّت میں داخل نہ ہوگا۔ (متغق عليه)

صدیت چہارم: ونیز ارشاد فرمایا آنحضرت مُنْ فَاللَّائِ کہ میثک بچ نیکی ہے اور بیثک نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور بیٹک جھوٹ بدی ہے اور بدی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔

حدیث بنجم :اور رسول الله مُلْقُلْقِکُ نے ( محابہ رَجُنْجُ ہَمَ) ہے ارشاد فر مایا که آیاتم جانع ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جائے والے ہیں۔آپ نے فر ہایا کہ (غیبت بیہ ہے کہ) تو اپنے بھائی کا اس *طرح ذکر کرے جو*اس کو ناپسند ہو۔عرض کیا گیا کہ بیتو فرمایئے کداگر وہ بات میرے بھائی میں موجود ہو جومیں کہنا ہوں؟ (اس پر) آپ نے فرمایا کداگروہ بات اس میں ہوجس کا تو ذکر کرے تب ہی تو تونے اس کی غیبت کی اورا گر

اس میں وہ بات ہوہی نیس جوتو ذکر کررہا ہوتب تو تو نے اس پر بہتان با ندھا، (جونیبت ہے کہیں بڑھ کر ہے )۔ (مسلم)

حدیث ششم: اورارشاوفر مایا رسول الله ملائلیائے کے جوفیص حیب ریاس نے نجات پائی۔ (احریز زی، داری، بیبلی)

حدیث بفتم: و نیز ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کے اسلام کی خوبی ہیے کہ وہ اس بات کو چھوڑ و ہے جس سے اس کوکو کی فاکدہ مقصود ندہو۔ (مالک واحمد دائن ماجد دیکتی)

صدیث بشتم: اور نیز ارشاد فرمایا رسول الله مُنْزَقِیْنَائِے کہ جو مخص دنیا میں دوردیہ ہو ( کہاس کے منہ پراس کی بات کیجا دراس کے منہ پراس کی ) قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی زیان ہوگی۔ (داری)

صدیث نم : اور آنحضرت منافیاً نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے اپنے (مسلمان) بھائی کو عار دلائی ہوتو ندمرے گا و ہخص جب تک کداس گناہ کو نہ کرلے (راوی نے کہا ہے کہ ) آپ کی مراویہ ہے کدائس گناہ سے عارولا دے کہ جس سے وہ تو بہ کرچکا ہو۔ (ترزی)

فائدہ: اور اگر توبہ سے قبل عار دلائی تو گویا اس پر وعید کامستی نہیں ہے، گرید بھی ممنوع ہے، کیونکہ توبہ سے قبل بھی خیرخوابی سے تصیحت کرنا جا ہیے، عار دلا ٹا اس وقت بھی براہے اگر عار دلانا ہی مصلحت ہوتو دوسری بات ہے۔

حدیث دہم: ونیز ارشاد فرمایا ہے کہ آپنے بھائی کے رہنج پرخوشی ظاہر نہ کرتا، شاید اللہ تعالی اس پر رحم فرما دے اور بچھ کو جتالا کردے۔ (تریزی)

صدیث باز دہم: ونیز ارشاد فرمایا ہے کہ جب فائن کی تعریف کی جاتی ہے تو خدائے تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور عرش اس کی وجہ ہے لی جاتا ہے۔ (بیمانی)

آیت مبارکہ: اور ارشاد فرمایا حق تعالی شاتہ نے کہ وہ (انسان) کوئی لفظ منہ ہے نہیں تکالئے یا تا بگراس کے پاس ایک ٹاک نگائے والا تیار (موجود ) ہوتا ہے۔

اضافہ (الف): آخضرت مُنْکُلِّیاً نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم مند پرتعریف کرنے والے کو ویکھوتواس کے مندیش مٹی وال دو۔ (مسلم) فائدہ ایعنی ان کوئن ہے منع کردو، البتہ اگر کی دجہ سے ٹن کی ہمت نہ ہویا مناسب نہ ہوتو تری ے منع کرنے کا مضا نقہ نیں ۔

سے من رہے یا ساہ سے ہیں۔ (ب) ارشاد فر مایار سول اللہ سُلُوکیا نے کہ جس شخص نے جھوٹ کو چھوڑ ااس حال میں کہ وہ باطل جو (بیخی جس موقع پر شربیت نے اجازت نہ دی جواس موقع پر جھوٹ کو چھوڑ دیا) تو اس کے واسفے جنّت کے سنارے پر مکان بنایا جادے گا اور جوشخص جنگٹرے کو ترک کروے اس حال میں کہ وہ جنّ پر جوتو اس کے واسطے جنّت کے درمیان میں مکان بنایا جاوے گا۔ (ترندی) (ج) اور آنحضرت لُلٹوکیا نے ارشاد فر مایا ہے کہ جب کوئی بندہ جھوٹ ہواتا ہے تو (رحمت کا) فرشتہ اس سے ایک میل دور ہوجا تا ہے بوجہ اس (فعل ناشائٹ ) کی بد ہو کے جو اس بندہ نے کیا ہے۔

(و) اور رسول الله متن كي أن ارشاد فرمايا كه مسلمان نه طعنه مارية والا موتاب نه لعنت كرية والا موتاب نه لعنت كرية والا موتاب اور نه بدزبان موتاب - (ترندي)

ٱلْخُطُبَةُ الثَّالِثَةُ وَالْعِشُرُونَ فِيُ ذَمَّ الْغَضَبِ وَالْحِقْدِ وَالْحَسَدِ<sup>لِ</sup>

ٱلْحَـمُـدُ لِللَّهِ الَّذِي لَايَتَّكِلُ عَلَى عَفُوهِ وَرَحُمَتِهِ إِلَّا السرَّاجُوُنَ، وَلَا يَـحُـذَرُسُوءَ غَضَبِـهِ وَسَطُوَتِـهُ إِلَّا الُخَائِفُونَ، ٱلَّذِي سَلَّطَ عَلَى عِبَادِهِ الشَّهَــوْتِ وَامَرَهُمُ بِتَرُكِ مَايَشُتَهُونَ، وَابُتَلَاهُمُ بِالْغَضَبِ وَكَلَّفَهُمْ كُطُّمَ الْغَيُظِ فِيُمَا يَغُضَبُونَ، وَاَشُهَدُ اَنُ لَّا اِلْهُ وَاشُّهَدُ اَنَّ سَيَّدَنَا وَمَوُلَانَا مُبِحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي تَحْتَ لِوَائِهِ النَّبيُّونَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ صَلُوةً يُتوازى عَدَدُهَا عَدَدَ مَاكَانَ وَمَا سَيَكُونُ، وَيَحُطْمِي بِسَرَكَتِهَا الْأَوَّلُونَ وَالْأَخِرُونَ، وَسَلَّمَ تَسُلِيُسمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعُدُ: فَإِنَّ الْغَضَبَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّمَا

له ومنشأ المصدمتين الغضب اذا عجز عن الانتقام فاحتقن الفضب في الباطن، ومنشأ الحسد من الحقد اذا راي نعمة الله عليه فاحب زوالها عنه.

يُنْتَجُ مِنْهُ مِنَ الْحِقُدِ وَالْحَسَدِ مِمَّا يَهُلِكُ بِهِ مَنْ هَلَكَ وَيَفُسُدُ بِهِ مَنُ فَسَدَ. كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي ذَمِّهِ: إِذُ جَعَلَ الَّذِيُنَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ٢ وَقَالَ تَعَالَى: وَلَا يَجُرِمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوُم عَـلَى اَلَّا تَعُدِلُوا جُ وَقَـالَ تَعَالَى: وَمِنُ شَرَّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ؟ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرَجُلِ قَالَ لَهُ ﷺ: اَوُصِينِي، قَسالَ: لَاتَغُضَبُ، فَرَدَّ ذَٰلِكَ مِرَارًا، قَسالَ: لَاتَغُضَبُ ٣ وَقَالَ لَئِكُ لِكَ: إِذَا غَـضِبَ اَحَدُكُمُ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجُلِسُ، فَإِنَّ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضُطَحِعْ. " وَقَالَ لِلسُّاللَّا: وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا ۗ وَقَالَ لِلسَّاللَّا: دَبَّ اِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبُلَكُمُ: اَلْحَسَدُ وَالْبَغُضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ، لَا اَقُولُ: تَحُلِقُ الشَّعُرَ، وَلَـٰكِنَ تَحُلِقُ الدِّيُنَ ٦٠ وَقَالَ السُّالِيَّا: إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ

يم الفلق: ۵ عن بخارى رقم ۱۱۱۲ كابوداك ورقم: ۴۷۸۲

کے بخاری، قم: ۲۰۹۷ مسلم، رقم: ۱۵۳۰ کے ترزی، قم: ۲۵۱۰

يَ اكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَ اكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ الْحَالَ الْمَارُ الْحَطَبَ الْمَعَلَىٰ وَيَوُمَ الْاِثْنَانِ وَيَوُمَ الْمَحْدِينِ اللَّهِ شَيْنًا، إلَّا الْمَحْدِينِ اللَّهِ شَيْنًا، إلَّا الْمَحْدِينِ اللَّهِ شَيْنًا، إلَّا الْمَحْدِينِ اللَّهِ شَيْنًا، إلَّا الْمَحْدِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

#### ترجمهآ يات واحاديث خطبةبست وسوم

## كيبندا ورحسدا ورغضهكي برائي ميس

آیات طیبات: حق تعالی شاند نے ارشاد فرمایا ہے کداگر بید (مظلوم مسلمان کلہ سے کہیں) مل گئے ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم ان کو درد ناک سزا دیتے جب کدان کافروں نے اپنے دلوں میں عار کو جگددی اور عار بھی جاہلیت کی۔

فائدہ: اس موقع پر جو بے جا ضد کفار نے کی تھی وہ محض حسد و کینڈی وجہ سے تھی۔ و نیز ارشاد فرمایا ہے کہ کسی خاص قوم کی عداوت تم کواس بات پر برا پیخنتہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ و نیز ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ (اے پیغیبر! آپ کہے کہ) میں حسد کرنے والے کے شرسے بناہ ما تکتا ہوں جب وہ حسد کرنے لگے۔

، حدیث اوّل: اور رسول الله مُنگَوَّاً نے ایک مخص سے ارشاد فر مایا جس نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جھے پچھ وصیت فر مائے۔ آپ نے فر مایا کہ غضہ مت ہوا کر ،اس مخص نے اس (سوال) کو کئی مرتبہ دہرایا۔ آپ نے ہر مرتبہ بچی فر مایا کہ غضہ مت ہوا کر۔ ( بغاری )

حدیث دوم : اُورآ محضرت التَّوْکَمَ عَلَیْ کَ ایک مُحْص ہے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم میں سے سی مُحْض کوغشہ آ و ہے اور وہ کھڑا ہوا ہوتو اس کو جا ہے کہ بیٹھ جادے ، پُس اگر اس کا غضہ چلا جاوے ( تو خیر ) درنہ لیٹ جاوے ۔ (احمہ ، ترنہ ی)

حدیث سوم: اورارشا دفر ما یا رسول الندنشج کیآ کی میں ایک دوسرے سے حسد نہ کروا ور نہ بغض رکھو۔ (مثنق علیہ)

حدیث جہارم: اورارشادفرمایا ہے:تم ہے پہلی امتوں کی بیاریاں تم میں آہشد آہند پہنچ جاویں گی، (بعنی) حسد بغض اور وومونڈ وینے والی ہے، میں بیٹییں کہتا کہ وہ ہال مونڈ دیتی ہے، ولیکن دین کومونڈ دیتی ہے (بعنی ہر باد کردیتی ہے )۔ (احمد وزندی)

حدیث پنجم: اورارشادفر مایا ہے کہ بچوتم حسد ہے ، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھالیتا ہے جیسے آگ ککڑی کو۔ (ابوداؤد) حدیث ششم: و نیز ارشاد فرمایا ہے آنحضرت کٹوگائی نے کہ جمعرات اور پیر کے دن جنت کے درواز ہے کھولے جاتے ہیں۔ پس ہرائ مخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے جواللہ کے ساتھ کی کو شریک نہ کرے سوائے ای مخص کے کہ جس کوائے (مسلمان) بھائی ہے بغض ہو، پس کہا جاتا ہے کہان دونوں کومہلت دو، بہال تک کہ ایس میں صلح کرلیں۔ (مسلم)

آیت مبارکہ:اورارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تیار کی گئی ہے جنت ان متفیوں کے لیے جوفر ﷺ کرتے جیں اللہ کی راہ میں فراغت میں (بھی) اور تنگی میں (بھی) اور غضہ کو صبط کرنے والے اور لوگوں (کی تفقیم ات) ہے درگزر کرنے والے جیں اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کومجوب رکھتا ہے۔

فا کدہ : غضہ سے حسد (کینہ) پیدا ہوتا ہے جب کہ بدلہ لینے کی طاقت نہ ہو، اور جس مخص سے کیند ہو جب اس پر اللہ کی کوئی نعت و یکھتا ہے۔ تو حسد پیدا ہوجا تا ہے، اس علاقے کے سبب سے ان کوایک ہی خطبہ میں بیان کیا گیا ہے۔

اضافہ (الف): آنحضرت مُتَوَّقِیَّانے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں کو پچھاڑنے والا در حقیقت پہلوان تہیں، پہلوان وہی فخص ہے جو غضہ کے وقت اپنے ٹفس پر قابور کھے۔ (متفق علیہ) (ب) اور آنحضرت سُرُکُنِیُّانے ارشاد فرمایا ہے کہ بندے نے کوئی گھونٹ اللہ کے نز دیک اس غضہ کے گھونٹ سے افضل نہیں بیا کہ جس کو اللہ کی رضا مندی کے لیے ٹی جاوے۔ (احمہ) خرج ) و نیز ارشاد فرمایا ہے کہ چینک عضہ ایمان کو اس قدر دیگاڑ دیتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو۔ (جیمیق) النَّحُطُبَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعِشُرُونَ فِي ذَمِّ الدُّنْيَا ۗ وَلَنْهُ الَّذِي اللَّهِ الَّذِي الْمُوالِعَةُ وَالْعِشُرُونَ فِي ذَمِّ الدُّنْيَا ۗ وَ لِلْهِ الَّذِهِ الْهِ الَّذِي مِنْ الْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي عَرَّفَ ٱوُلِيَاءَ هُ غَوَائِلَ الدُّنُيَا وَافَاتِهَا، وَكَشَفَ لَهُمْ عَنُ عُيُوبِهَا وَعَوْرَاتِهَا، فَعَلِمُوا أَنَّهُ يَزِيُدُ مُنُكُرُهَا عَلَى مَعُرُونِهَا، وَلَا يَفِي مَرُجُوُّهَا بِمَخُونِهَا، لَايَـخُـلُـوُ صَفُوُهَا عَنُ شَوَائِبِ الْكُدُورَاتِ، وَلَا يَنُفَكُ سُرُورُهَا عَنِ الْمُنَغِّصَاتِ، تُمَنِّىُ اَصْحَابَهَا سُرُورًا، وَتَعِدُهُمْ غُرُورًا، وَاَشْهَدُ اَنُ لَّا إِلْـٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَـهُ وَاشْهَـدُ اَنَّ سَيّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، اَلْمُرْسَلُ إِلَى الْعَلْمِيْنَ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا، وَسِرَاجًا مُّنِيُرًا، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيُرًا. أمَّا بَعُدُ: فَإِنَّ الْآيَاتِ الْوَارِدَةَ فِي ذَمَّ اللَّهُ نَيَا وَاَمُثِلَتِهَا كَثِيُرَةٌ، وَاكْثَرُ الْقُرُانِ مُشُتَمِلٌ عَلَى ذمّ الذُّنْيَا وَصَرُفِ الْخَلُقِ عَنْهَا وَدَعُوتِهِمُ اِلَى الْأَخِرَةِ، بَلُ هُوَ مَقُصُودُ الْآنُبِيَاءِ وَلَمُ يُبْعَثُوا إِلَّا لِلْأَلِكَ، فَالْأَيَاتُ

ل وهي حالة عاجلة تصد وتنهي عن الاخرة، ودخلت فيها المعاصي واسبابها والمباحات اذا

فِيْهَا مَشُهُورَةً، وَجُمُلَةٌ مِّنَ السُّنَنِ هُنَالِكَ مَذُكُورَةً. فَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَاللَّهِ مَااللَّهُنِّيَا فِي الْاحِرَةِ إِلَّا مِثُلُ مَايَجُعَلُ اَحَدُكُمُ اِصُبَعَهُ فِي الْيَمِّ، فَلْيَنُظُوْبِمَ تَوْجِعُ لِلَّهِ وَقَالَ لِنَكُ اللَّهُ اللَّهُ لُيَا سِبْحُنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّهُ الْكَافِرِ ﴿ وَقَالَ النَّالِلَّا لَوُ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعُدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَّاسَقَى كَافِرًا مِّنُهَا شَرُبَةً ۖ وَقَالَ لِسَالِكِ اللَّا مَنُ اَحَبَّ دُنْيَاهُ اَضَـرَّبا ٰحِـرَتِهِ، وَمَنُ اَحَبَّ اخِرَتَهُ اَضَرَّ بدُنْيَاهُ، فَاتِرُوْا مَا يَبُقَى عَلَى مَا يَفُنَى ٢٠ وَقَالَ لَنَكُ اللَّهُ مَا لِي وَلِلدُّنْيَا، وَمَا اَنَا فِي اللُّنَيَا اِلَّا كَرَاكِب إِسْتَظَلَّ تَحُتَ شَجَوَةٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَوَكَهَا ٣ وَقَالَ لِتَنْ اللَّهِ اللَّهُ لَيْ اللَّهُ لَيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِينَةٍ ٢ وَقَالَ السَّهِ اللَّهِ كُونُوا مِنُ اَبْنَاءِ الْاحِرَةِ وَلَا تَـكُونُوا مِنُ ٱبْنَاءِ الدُّنْيَاجُ ٱعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ. بَلُ تُؤْثِرُونَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَاO وَالْاخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبُقَىٰ ٥ُ

الي مسلم ، رقم: ١٩٧٧ - الي مسلم ، رقم: ١٣٣٧ - الي رقم: ٢٣٣٠ عني مسنداحير، رقم: ١٩٧٩ - شعب الايمال للنبيق ، رقم: ١٠٣٣٧ - هـ تر قدى ، رقم: ٢٣٧٧ التي مسنداحير، رقم: ١٠٤٠ - كالانتجاب الايمال للبيقى ، رقم: ١٠٢٣ - العالمي ٢١٠ عا

## ترجمه آیات واحادیث خطبهٔ بست و چهارم

#### دنیا کی مٰرمت میں

ونیا کی ندمت قرآن شریف اور احادیث میں بکٹرت دارد ہے، بلکدا نبیاء علیهم السلام کامتصود یمی ہے کہ لوگوں کو دنیا ہے ہٹا کر آخرت کی طرف متوجہ کیا جادے لیکن اس جگہ اختصار کی دجہ سے فقظ چند حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں۔

حدیث اوّل: ارشاد فرمایا رسول الله سُلُوَانِیُّ نے کہ الله کی فشم! آخرت کے مقابلہ میں و نیائییں ہے، گمرالی جیسے کہتم میں سے کوئی اپنی انگلی دریا میں ڈالے، بس جا ہیے کہ اس کو دیکھے کہ کیا لے کراؤتی ہے۔ (مسلم)

فائدہ: یعنی جونسبت سمندر کے سامنے آیک انگلی پر لگے ہوئے پانی کی ہے کہ قاتلِ شارنہیں ہے ای طرح دنیا آخرت کے سامنے آیج ہے۔

حدیث دوم: اورارشاد فرمایارسول الله النفائق کے کدونیا مسلمانوں کے واسطے قید خانہ ہے اور کا فر کے لیے جنت ہے۔ (مسلم)

صدیث سوم: نیز ارشاد فرمایا ہے کہ اگر و نیاا متٰدے نز دیک مجھرے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کا فرکواس سے ایک گھونٹ کے برابر بھی شددیتا۔ (احمہ، زندی، ابن ماجہ)

حدیث چہارم: نیز ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے دنیا کی محبّت کی اس نے اپنی آخرت کو ضرر پہنچایا اور جس نے اپنی آخرت کی محبّت کی اس نے اپنی دنیا کو ضرر پہنچایا ، پس ترجیح دو (جہان ) فانی پر (عالم) جاودانی کو۔ (احمہ بیبیق)

حدیث پنجم: ارشاد فر مایا رسول القد مُنْظَافِیَّائے کہ مجھ کو دیا ہے کیاتعلّق اور نہیں ہوں میں اور دنیا گر اس سوار کی مانند جو ( چیتے چیتے ) کسی در خت کے بینچے سابیہ لینے کو تھم جاوے، مچراس کو چیوژ کرچل دے۔(احمد از ندی این ماہد)

حدیث ششم: نیزارشاوفر، یارسول الله للنظافی کے کدونیا ک محبت ہر گناه کی جزے۔ (بیکی)

صدیث بعضم: اور ارشاد فرمایا ہے کہ بوجاؤتم آخرت کے (طلب کرنے والے) اور دنیا کے طلب کرنے والے) اور دنیا کے طلب کرے والے مت بنو۔ (ابوھیم)

آیت مبارکہ: اور حق تعالٰی نے ارشاد فرمایا ہے: بلکہ تم ترجیح ویتے ہو دنیوی زندگی کو، اور (حالانکہ) آخرت (دنیاہے ہزار درجہ) بہتر ہےاور (ہمیشہ) باقی رہنے والی ہے۔ ایز اف آنحض میں منافقات کا ایک بکری سرکن سکٹرم دانہ بحریرس بیوا (اس دفیتہ) فرمان تم

اضافہ: آنحضرت النظائی کا ایک بکری کے کن کے مردار بیجے پر گزر ہوا۔ (اس وفت ) فرمایا: تم میں کون شخص پیند کرتا ہے یہ (مردار) اس کو ایک درہم کے بدلے ل جاوے، لوگوں نے عرض کیا کہ (درہم تو بہت ہے) ہم تو اس کو بھی پیندئیس کرتے کہ وہ کی اوٹی چیز کے بدلے میں ال جاوے۔ آپ نے فرمایا: خدا کی فتم! اللہ تعالیٰ کے نزدیک و نیا اس سے زیادہ و کیل ہے جس قدریہ تبہارے نزدیک۔ (مسلم) ٱلْخُطُبَةُ الْخَامِسَةُ وَالْعِشُرُوُنَ فِي ذَمِّ الْبُخُلِ وَحُبِّ الْمَالِ<sup>ك</sup>ُ

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ مُسْتَوَجب الْحَمُدِ بِرِزُقِهِ الْمَبُسُوطِ، كَاشِفِ الضُّرِّ بَعُدَ الْقُنُوطِ، اَلَّذِيُ خَلَقَ الْخَلُقَ، وَوَسَّعَ الرِّزُقَ، وَاَفَساضَ عَلَى الْعَلَمِيْنَ اَصُنَافَ الْاَمُوَالِ، وَابُتَلَاهُـمُ فِيُهَا بِتَـقُلِيُبِ الْاَحُوَالِ، كُلُّ ذَٰلِكَ لِيَبُلُوَهُمُ اَيُّهُمُ اَحُسَنُ عَمَلًا، وَيَنْظُرُ اَيُّهُمُ اثَرَ الدُّنْيَا عَلَى الْاخِوَةِ بَـدَلًا، وَاَشُهَـدُ اَنُ لَّا اِلْــهَ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ، وَاَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، الَّذِي نَسَخَ بِمِلَّتِهِ مِللًا، وَطَواى بِشَرِيُعَتِهِ اَدُيَانًا وَّنِحَلًا، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ الَّذِيْنَ سَلَكُوُا سُبُلَ رَبِّهِمُ ذُلُلًا، وَسَـلَّمَ تَسُـلِيُمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعُدُ: فَقَدُ قَالَ اللُّهُ تَعَالَى: يِناَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَاتُلُهِكُمُ اَمُوَالُكُمُ

له و ذم البخل اذا منع عن الواجب شرعا او مروة يتفاوت الذم فيهما، و ذم حب المال اذا احبُ لنفسهِ اوللتوصل به إلى مالا يرضي الله تعالى.

وَلَا اَوُلَادُكُمُ عَنُ ذِكُرِ اللَّهِ ﴿ وَمَنُ يَّفُعَلُ ذَٰلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْحَاسِرُونَ ٥ وَقَالَ تَعَالَى: ٱلَّذِيْنَ يَبْخَلُونَ وَيَـاُمُـرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ وَيَكُتُمُونَ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنُ فَيضُلِهِ " وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : يَقُولُ ابْنُ ادَمَ: مَالِيُ مَالِيُ، قَالَ: وَهَلُ لُّكَ يَاابُنَ ادَمَ مِنُ مَّالِكَ إِلَّا مَا أَكُلُتَ فَافُنَيُتَ، أَوُ لَبِسُتَ فَابُلَيْتَ، أَوُ تَصَدُّقُتَ فَامُضَيْتَ ۖ وَقَالَ لِنَا إِلَّهُ إِلَّهُ: إِنَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ اَهُلَكَ مَنُ كَانَ قَبُلَكُمُ ؟ وَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ لَا يَدُخُولُ الْجَنَّةَ خِبُّ وَلَابَخِيلٌ وَلَا مَنَّانٌ ٩ وَقَالَ لِتَنْالِكِ: يَاابُنَ ادَمَا إِنَّكَ أَنُ تَبُدُلَ الْفَضَلَ خَيُرٌ لَّكَ، وَأَنْ تُمُسِكَةَ شَرٌّ لَّكَ، وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ، وَابُدَأُ بِمَنُ تَعُولُ لِلهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ هَلَاا إِذَا كَانَ الْكُسُبُ اَوِ الْإِمْسَاكُ لِغَيْرِ الدِّيْنِ، فَامَّا لِلدِّيْنِ فَقَدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَارَادَ رَبُّكَ أَنُ يَّبُلُغَا اَشُدُّهُمَا

له المنافقون: ۹ ساله الاساد: ۳۷ سالم، رقم: ۲۳۲۰ سم مرقم: ۲۵۷۲ ه. ترخال دقم: ۱۹۲۳ له مسلم، رقم: ۳۳۸۸

وَيَسْتَنُحُوجَا كَنُزَهُمَا دَحُمَةً مِّنُ رَّبِّكَ 4 وَقَال لِنَظِيلًا: لَيَاتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنُفَعُ فِيُهِ إِلَّا الدِّيْنَارُ وَالدِّرُهُمُ \* وَقَالَ التَّالِثُالَا: لَابَأْسَ بِالْغِنِي لِمَن اتَّقَى اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ \* وَقَالَ سُفُيَانُ الثَّوُرِيُّ: كَانَ الْمَالُ فِيُمَا مَنْسَى يُكُرَهُ، فَامَّا الْيَوْمَ فَهُوَ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ. ۖ اَعُوٰذُ بِاللُّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجيُمِ. وَانْفِقُوا فِي سَبيُلِ اللَّهِ وَلَا تُسَلَّقُوا بِاَيُدِيْكُمُ اِلَى التَّهُلُكَةِ \* وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحُسِنِيُّ ()

ل. الكيف: Ar ـ كامنداجر، دقم: AAI على مشراحر، دقم: TMOA ٣ مكتلوة العبائع، رقم: ٥٢٩١ رتبذيب الكمال: ٣٦٣٧، وقم الترجمه: ٨٣٨٩ 🕭 البقرة: ١٩٥٠

# ترجمه آيات واحاديث خطبه بست وبنجم

# بخل اور حبِ مال کی م*ذ*مت میں

آیات طیبات: حق تعالی شاند نے ارشاد فر مایا ہے کہ اے ایمان والوا نہ عافل کریں تم کو شہارے مال اور تمہاری اولا واللہ کے ذکر ہے اور جو کوئی ایسا کام کرے (کہ مال واولا و کے سبب خدا ہے عافل ہوجاوے) وی لوگ ٹوٹے میں ہیں۔ و نیز ارشاد فر مایا حق سجانہ نے کہ اللہ ان لوگوں کو بہند نہیں کرتا جو اپنے کو بڑا سجھتے ہیں اور شخی کی باتیں کرتے ہیں جو کہ بخل کرتے ہیں اور خیس کرتے ہیں جو کہ بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں اور اس چیز کو پوشیدہ رکھتے ہیں جو کہ اللہ نے ان کواسے فعنل ہے دی ہے۔

حدیث اوّل: اور رسول الله طُنْ فَیْمُ نَے ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی کہتا ہے: میرا مال، اور نہیں ہے اے ابن آوم! تیرے لیے مگروہ جو تونے کھالیا ہے اپس فٹا کردیا، دیکن لیا اپس برانا کردیا، صدقہ کیا اپس آس کوراستے سے لگادیا ( لینی پیٹر ج موقعہ پر ہوا)۔ (مسلم)

حدیث دوم: و نیز ارشاد فر مایا ہے کہ بچوتم حرص سے کیونکہ حرص نے ان لوگوں کو ہلاک کردیا جوتم سے پہلنے تھے۔ (مسلم)

حدیث سوم: اور آنحضرت طُخُطِیُّانے ارشاد قرمایا ہے کہ دھوکا باز اور بخیل اور احسان جمانے والا جنّت میں داخل نہ ہوگا۔ (تر نہ ی)

حدیث چہارم: اور آنحضرت مُلُونِیْنَ نے ارشاد فرمایا ہے کدا سے انسان! اگر تو قاضل (مال) کو خرج کرد نے ہیں جارم: اور آنحضرت مُلُونِیْنَ نے ادراس کا روکنا تیرے لیے برا ہے اور تھوکو قد رضرورت بر ملامت نہیں کی جاتی اور (خرج کرنے میں) ان سے ابتدا کر جو جیرے عیال میں ہیں۔ (مسلم) اور فرمت جع کرنے کی اور کمانے کی جب ہے کہ وہ دین کے لیے نہ ہو اور اگر دین کے واسطے ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں۔ چنا نچر تی تعالیٰ نے (قصد موی و فعر میں) ارشاد فرمایا ہے: پس جیرے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں (بیم بچ) ابنی جوانی کو پینچیں اور اپنے جانی کو پینچیں اور اپنے خزانے کو نکالیس جیرے رب کی رحمت سے (اس سے معلوم ہوا کہ خزانہ جمع کرنا مطلقا فیرموم

نہیں ہے)اورا کرعلی الاطلاق ندموم موتا تو خزائے والے کی تعریف شہوتی جیسا کہ: و تحان اَبُو هُمَا صَالِحًا موجود ہے۔

حدیث بنجم : اور رسول الله مُلْقَائِماً نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ بجز دیتار اور درہم کے کوئی چیز نافع نہ ہوگی۔ (احمہ)

حدیث شتم: اور آمخضرت النَّفَالِيُّ نے ارشاد قربایا ہے کہ تبین مضا نقد ہے غنا کا اس مخص کے لیے جو اللہ عزوجل سے ڈرے (لینی حقوق مال ادا کرتا رہے) (احمد) اور حضرت سفیان توری براضیجا یہ نے فربایا ہے کہ مال پہلے زمانے میں مکروہ سمجھا جاتا تھا اور آج کل وہ مؤمن کی وصال ہے۔

آیت مبارکہ: اور اللہ نے ارشاد فر بایا ہے کہ خرج کرواللہ کے راستہ میں اور (انفاق فی سبیل اللہ ہے کہ خرج کرواللہ کے راستہ میں اور (انفاق فی سبیل اللہ ہے کہ کرے اللہ نیکی کرنے والوں کو پہند کرتا ہے۔ والوں کو پہند کرتا ہے۔

فائدہ: بخل ندموم وہ ہے جوالیے خرج سے روک دے جو کہ شرعاً ومروتاً واجب ہو۔ اور مال کی محبّت وہ ندموم ہے جس میں خود مال بی محبوب بذاتنہ ہو یا جنب وہ مال ایسے کام کے واسطے ہو جس سے خدا تعالی راضی تہ ہواور اگرغرض محمج کے لیے ہوتو ندموم نیس جیسا کہ پورے خطبہ پر نظر کر کے بخولی واضح ہے۔

اضافہ (الف): اور ارشاد فرمایا رسول الله شخیجاً نے کہ ملعون ہے ویٹار کا بندہ اور ملعون ہے ورہم کا بندہ۔(ترندی)

(ب) ونیز ارشاد فرمایا ہے کہ ہراُمت کے لیے ایک (خاص) فتنہ ہے اور میری اُسٹ کا فتنہ مال ہے۔ (ترمٰدی) ٱلْخُطُبَةُ السَّادِسَةُ وَ الْعِشْرُ وُنَ فِيُ ذَمَّ حُبِّ الْجَاهِ وَالرِّيَاءِ الْ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَّامِ الْغَيُونِ، ٱلْمُطَّلِعِ عَلَى سَرَائِر الْـقُـلُـوُبِ، اَلَّـذِى لَايَـقُبَـلُ مِـنَ الْاَعُمَالِ إِلَّا مَاكَمُلَ وَوَفْي، وَخَلَصَ عَنْ شَوَائِبِ الرِّيَاءِ وَالشِّرُكِ وَصَفَى، وَاَشُهَدُ اَنُ لَّا اِللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، وَاَشُهَدُ أَنَّ سَيَّـٰدَنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، الَّذِي زَكَّانَا عَنُ شَوَاتِبِ الشِّرُكِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ وَاصْحَابِهِ الْمُبَرَّئِيُنَ مِنَ الْخِيَانَةِ وَالْإِفُكِ، وَسَلَّمَ تَسُلِيُهُما كَثِيرًا. أَمَّا بَعُدُ: فَإِنَّ الرِّيَاءَ سَوَاءٌ كَانَ فِي الُعَادَاتِ اَوُ فِي الطَّاعَاتِ مِنْ اَعْظَمِ الْمُوْبِقَاتِ. فَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنُ لَّبِسَ ثَوُبَ شُهُرَةٍ فِي الدُّنْيَا ٱلْبَسَـهُ اللَّهُ ثُوُبَ مَذَلَّةٍ يَّوُمَ الْقِيلَةِ بَّ وَقَالَ لِنَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَا:

ئ والجاه هـ و مـلك القلوب وهو كحب المال ومرتفصيله انفا، والرياء هو طلب الجاه بواسطة العبادات، والوياء اللغوى بشملهما. ". كي متداحر، رقم: ٥٩٩٣

بِحَسُبِ امُرِئُ مِّنَ الشَّرِّ اَنُ يُّشَارَ إِلَيْهِ بِالْاَصَابِعِ فِيُ دِيُنِ اَوُ دُنْيَا إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ ۖ وَقَالَ لِشَا اللَّهُ . مَاذِئْبَان جَائِعَان أُرُسِلًا فِي غَنَم بِٱفْسَدَ لَهَا مِنُ حِرُصِ الْمَرُءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ ٢٠٠٠ وَقَالَ ١٤٠٠ إِنَّ اللَّهَ يُسِحِبُ الْآبُسِ الْاَتُقِيَاءَ الْآخُفِيَاءَ، الَّذِيْنَ إِذَا غَابُوُا لَمُ يُتَفَقَّدُوا، وَإِنَّ حَضَرُوا لَهُ يُدُعُوا وَلَمُ يُقَرَّبُوا، قُلُوبُهُم مَّ صَابِيْحُ الْهُداى، يَخُورُجُونَ مِنْ كُلَّ غَبُرَاءَ مُظْلِمَةٍ ؟ هَٰـٰذَا كُـلُّهُ إِذَا قَصَدَ الْمُرَاءَةَ لِغَوَضَ دُنْيَوىٌ. اَمَّا إِذَا لَمْ يَقُصُدُهَا فَلَايُذَمَّ، وَقَدُ قِيْلَ لِرَسُولَ اللَّهِ ﷺ: اَرَايُتَ الرَّجُلَ يَعُمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيُرِ وَيَحُمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ وَفِي روَايَةٍ: وَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ، قَالَ تِلُكَ عَاجِلُ بُشُرَى الْمُؤْمِنِ ۖ وَقَالَ أَبُو هُرَيُرَةَ ﴿ يَارَسُولَ اللَّهِ! بَيْنَا أَنَا فِي بَيْتِي فِي مُصَلَّايَ إِذْ دَخَلَ عَلَىَّ رَجُلٌ، فَاعُجَبَنِي الْحَالُ الَّتِي رَانِيُ عَلَيْهَا،

ك ترزى ، رقم: ۱۳۵۳ ك ترزى ، رقم: ۲۶۷۱ كاين باجه دقم: ۲۹۸۹ كيم مسلم ، رقم: ۲۷۲۱

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: رَحِمَكَ اللّهُ يَا آبَا هُرَيُرَةَ! لَكَ آجُرَانِ: آجُرُ السِّرِّ وَآجُرُ الْعَلَانِيَةِ : آعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيُمِ. تِلُكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجُعَلُهَا لِلَّذِيُنَ لَايُرِيُدُونَ عُلُوًّا فِي الْآرُضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ أَنَّ

#### ترجمهآيات واحاديث خطبيربست وششم

## حب ِ جاہ اور ریا کے بیان میں

حبِ جاہ (بعنی مرتبہ کو بہند کرنا) گویا کہ لوگوں کے دل کا ، لک بنتا ہے اور اس کے ندموم ہونے کی وہ تفصیل ہے جو حب مال میں گزر چکی ہے، اور ریا کے معنی سے ہیں کہ عبادت کے وُر جد سے جاہ کی طلب کی جاوے اور ریائے لغوی دونوں کو نعنی جاہ کو بھی اور ریائے اصطلاحی کو مجمی شامل ہے۔

عدیث اوّل: حضرت رسول مقبول النّخ یُند نے ارشاد فرمایا ہے: جس نے شہرت کا لباس دینا میں پیمنا اللّٰہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پیمناد ہے گا۔ (احمد،ابوداؤو،اوّن ماہیہ)

حدیث دوم: و نیز ارشاد فر مایا ہے کہ آ دمی کے لیے بیہ آفت کافی ہے کہ اس کی طرف دین یا د نیا میں (ممتاز ہونے) کے سبب اٹکلیوں ہے اشارہ کیا جاوے، گر وہ مخص جس کو اللہ تعالی اس (شہرت کے شرہے ) بچادے۔ (میمنی)

حدیث سوم: اور آنحضرت کُنگایجاً نے ارشاد فرمایا ہے کہ دو بھو کے بھیٹر بے جو بکر یوں میں چھوڑ و بے جاویں وہ بھی بکر بوں کو اتنا تاہ کرنے والے نہیں جنتنا آوی کے دین کو مال اور بڑائی کی محبّت تناہ کردیتی ہے۔ (تر زیک، داری)

حدیث جہارم: اور ارشاد فر مایا رسول مقبول نشائیا نے کہ بے شک اللہ تعالی دوست رکھتا ہے ایسے نیک مقبی گھٹاموں کو کہ جب وہ نائب بموں تو تلاش نہ کیے جادیں اور جب حاضر بموں تو نہ بلائے جاویں اور نہ قریب کیے جادیں۔ان کے دل ہوایت کے چراغ میں، نکلتے میں اند عمری زمین ہے۔ (این احد بہلی)

فائدہ ناندھیری زمین سے نکلنے کا بعض علماء نے بیہ مطلب بیان کیا ہے کہ وہ لوگ آزادی اور گوششینی کے باعث ہرمشکل ہے محفوظ رہتے ہیں، جیسا کہ حافظ شیرازی نے کہا ہے ۔ ملک آزادگی و کنج قناعت شخی است کیہ یہ شمشیر میٹر نہ شود سلطاں را اور بعض علماء نے بیر مطلب لیا ہے کہ ان کے مکان شکت حالی سے تنگ و تاریک ہوتے ہیں، ای واسطے کہا گیا ہے \_

> خاکسارانِ جہاں را بہ خقارت میگر توجہ دانی کہ دریں گرد سوارے ہاشد

احقر کو پہلامطلب زیادہ دلچیپ معلوم ہوتا ہے۔اور یہ فدمت جنب ہے کہ کن دنیوی غرض کی وجہ ہے دکھلاوے کا تصد کرےاور جنب اس کا تصدینہ ہوتو کسی کے سامنے نیک کام کرنا غذموم نہیں ہے، چنانچہ حدیث پنجم میں آتا ہے۔

صدیت بنجم: رسول الله النگائی ہے عرض کیا گیا کہ اس شخص کے بارے میں خبر و بیجیے کہ جو نیک کام کرتا ہے اور اس پر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے اس کو دوست رکھتے ہیں۔ آپ نے فر مایا کہ بیموس کی جلد ملنے والی بشارت ہے۔ (مسلم)

حدیث عشم : اور ابو ہر رہ و فائن نے عرض کیا کہ اے رسول خدا لٹنٹائی اجس وقت میں اپنے گھر میں نماز کی جگہ نماز پڑھتا تھا، اچا تک میرے پاس ایک آ دمی پہنچ گیا۔ لیس جھا کو وہ حال بہند آیا کہ جس پر اس نے مجھا کو دیکھا۔ پس آپ مٹنٹائی نے ارشاد فر مایا کہ اے ابو ہر رہوا تجھ پر اللہ رخم کرے، تیرے لیے دواجر میں: ایک اجر پوشیدہ کا، اور ایک اجرعلانے کا۔ (ترندی)

آیت مبارکہ: اور حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بیرآ خرت کا گھر ہے، اس کوہم ان لوگوں کے لیے تیار کرتے ہیں جو زمین میں نہ برائی چاہتے ہیں ندفساد، اور عاقبت متقین کے ماسطر سر

اضافہ (الف): ونیز ارشاد فرمایا ہے کہ میرے دوستوں میں زیادہ غبطہ کے قائل وہ مؤمن ہے جس کی تمریکی ہو ( بینی عیال وغیرہ کا بوجھ نہ رکھتا ہو، بے فکری سے بیسوئی کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو ) اورنماز سے حضہ رکھنے والا ہو کہ اپنے رہ کی عبادت اچھی طرح کی ہواور اس کی اطاعت خلوت اور جلوت میں (برابر ) کرتا ہواورلوگوں میں ایسا ملا جلا ( رہتا ) ہو کہ اس کی طرف الکلیول ہے اشارہ نہ کیا جاتا ہو۔ (احمہ برندی، این ماجہ)

(ب) اور حنور الفَّحَافِيَّ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے (اپنے آپ کو مشہور کیا خدا اس کورسوا کرے گا اور جو مخص ریا کاری کرے خدا (اس کوریا کاری کا بدلداس طرح دے گا کہ) اس کی حرکت سب پر ظاہر کردے گا۔ (متنق علیہ)

رج) اورارشاد فرمایارسول الله النوگائی نے کہ جب الله تعالیٰ لوگوں کو قیامت کے دن جع کرے کا جس ون (کے آنے) میں کوئی شک نہیں ہے (خدا کی طرف سے) ایک پکارنے والا پکارے والا پکارے کا کہ جس فض نے شرک کیا ہوا ہے ممل میں جس کو کسی نے اللہ کے لیا ہو کیس اس کو چاہے اس کا ثواب بھی غیراللہ سے طلب کرے (کیونکہ اس کے واسطے کیا تھا) ، الله تعالیٰ بہت ہے یہ واہ (لیعنی بیزار) ہے شرک سے بہنست سب شرکاء کے۔ (احد)

ٱلْخُطَّبَةُ السَّابِعَةُ وَالْعِشُرُونَ فِي ذَمِّ الْكِبُرِ وَالْعُجُبِ ۗ ٱلْحَـمُـدُ لِلَّهِ الْحَالِقِ الْبَارِئِ الْمُصَوِّرِ الْعَزِيُزِ الْجَبَّارِ المُتَكَبّرِ الْعَلِيّ الَّذِي لَايَضَعُهُ عَنْ مَّجُدِهِ وَاضِعُ، ٱلْجَبَّارُ الَّذِي كُلُّ جَبَّارِ لَّهُ ذَلِيُلٌّ خَاضِعٌ، كَسَرَ ظُهُورَ الْاَكَاسِرَةِ عِزُّهُ وَعَلَاءُهُ، وَقَصَرَ آيُدِى الْقَيَاصِرَةِ عَظُمَتُهُ وَكِبُويَاءُهُ، فَالُعَظُمَةُ إِزَارُهُ وَالْكِبُويَاءُ وِذَاءُهُ، وَمَنُ نَّازَعَهُ فِيُهِمَا قَصَمَهُ بِدَاءٍ أَعُجَزَهُ دَوَاءُهُ، جَلَّ جَلَالُهُ وَتَفَدَّسَتُ اَسُمَاءُ هُ، وَاشُهَدُ اَنْ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَوِيُكَ لَـهُ، وَاَشُهَدُ اَنَّ سَيّدَنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّذِي أُنُزلَ عَلَيْهِ النُّورُ الْمُنتَشِرُ ضِيَاءُ هُ، حَتَّى اَشُرَقَتُ بِنُورِهِ اَكُنَافُ الْعَالَمِ وَارْجَاءُ هُ، صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَعَلَى الَّهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ هُمُ أَحِبَّاءُ اللَّهِ وَاَوُلِيَاءُهُ، وَخِيَرَتُهُ وَاَصُفِيَاءُهُ، وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيْرًا.

ـــ هو رؤية نفسه فوق غيره في الكمال، والعجب هوان يستعظم نفسه بالكمال ولايخاف زواله او تكدره.

اَمَّا بَعُدُ: فَإِنَّ الْكِيرَ وَالْعُجُبَ دَاءَان مُهُلِكَان عِنْدَ اللَّهِ مَمُقُوٰتَانِ، بَغِيُضَانِ وَالْمُتَكَبِّرُ وَالْمُعَجِبُ سَقِيُمَانِ مَرِيُطَسان، فَقَدُ قَسالَ اللُّسهُ تَعَالَى: إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْـمُسْتَكُبِرِيُنَ ۗ وَقَالَ تَعَالَى: إِذْ اَعْجَبَتُكُمُ كَثُرَتُكُمُ فَلَمُ تُغُنِ عَنْكُمُ شَيْئًا ۗ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْكُ: مَنْ تَوَاضَعَ لِلُّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ، فَهُوَ فِي نَفُسِهِ صَغِيُرٌ وَّفِي ٱعُيُنِ النَّاسِ عَطِيُهٌ، وَمَنُ تَـكَبَّرَ وَضَعَهُ اللُّهُ، فَهُوَ فِي اَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيُرٌ وَّفِي نَفُسِهِ كَبيُرٌ، حَتَّى لَهُوَ اَهُوَنُ عَلَيْهِمُ مِّنُ كَلُب وَّخِنُزِيُرِ ۖ وَقَالَ لِتَنْ اللَّهِ اللَّهِ وَامَّنَا الْمُهْلِكَاتُ فَهُوًى مُّتَبَعٌ، وَّشُـحٌ مُّطَاعٌ، وَّاعُجَابُ الْمَرُءِ بِنَفُسِه، وَهِيَ أَشُدُّهُنَّ ۗ وَقَالَ لِتَكَالِلا: لَايَدُخُلُ الْجَنَّةَ مَنُ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْـقَـالُ ذَرَّةٍ مِّنُ كِبُرِ، فَقَالَ رَجُلُّ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَنُ يَّكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَّنَعُلُهُ حَسَنًا؟ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَمِيُلَّ

له النحل: ٢٣ مل التوبة: ٣٥ مل شعب الايمان ليمبتى، رقم: ٨١٣٠ مل شعب الايمان ليمبتى، رقم: ٨١٣٠ مل شعب الايمان ليمبتى، رقم: ٢٥٢٠

يُحِبُ الْحَمَّالَ، ٱلْكِبُرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمُطُ النَّاسِ لَلْ وَقَالَ لِيَنْ اللَّهِ اللَّهِ وَهُوَى وَقَالَ لِيَنْ اللَّهِ عَتْى إِذَا رَايَتَ شُحَّا مُّ طَاعًا، وَهُوَى مُتَّبَعًا، وَدُنْ مَأْ ثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِى رَأَي بِرَأَيه، مُتَّبَعًا، وَدُنْ رَأَي بِرَأَيه، أَلْحَدِينَ المَّي الْمَر فِي وَلَهُ الْحَدِينَ عَلَى السَّهُ وَالْعَجَابَ كُلِّ ذِى رَأَي بِرَأَيه، وَلَهُ الْحَدِينَ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه مِنَ الشَّيطُنِ الرَّحِيم. وَلَهُ الْحَدِينَ عَلَى السَّهُ وَتِ وَالْاَرْضِ وَهُ وَ الْعَزِيرُ وَ الْحَدِينَ مَنَ الشَّيطُنِ الرَّحِيمَ. وَلَهُ الْحَدِينَ عَلَى السَّهُ وَتِ وَالْاَرْضِ وَهُ وَ الْعَزِيرُ وَالْعَزِيرُ وَالْعَزِيرُ وَالْعَرِيرُ وَالْعَرِيرُ وَالْعَرِيرُ وَالْعَرِيرُ وَالْعَرِيرُ وَهُ وَ الْعَزِيرُ وَالْعَرِيرُ وَالْعَرْ وَالْعَرَالُ الْعَالَةُ وَالْعَرْمُ وَالْعَالَالَةُ وَالْعَالَاقُ الْعَالَةُ وَى الْعَالَةُ وَالْعَرَالُ اللَّهُ وَالْعَالَةُ وَالْعَرْمُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَلَيْ وَالْعَرْمُ وَالْعَالَةُ وَالْعَرِيمُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ الْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعُولِ وَالْعُولِ وَالْعَرِيمُ اللْعَلَيْدُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعُولِ وَالْعَالَةُ وَالْعُولِ وَالْعُولِ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعُلَالَةُ وَالْعُولِ وَالْعُولُ الْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعُلَالَةُ وَالْعُلَالَةُ وَالْعُلَالِ وَالْعَالَقِيلُولُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَالُولَ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعُلَالُ وَالْعُلَالُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالُولُولُ وَالْعَلَالَةُ وَالَالَالَالَالَةُ وَالْعُلَالَةُ وَالْعُلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَال

## ترجمه آيات واحاديث خطبير بست ومفتم

# عجب اور کبرگی مذمت میں

عجب اس کو کہتے ہیں کہ انسان کسی کمال کے سبب اترائے اور اس کے زوال یا کی کا خوف نہ کرے اور تکٹیر اس کو کہتے ہیں کہ کسی صخص ہے اپنے کو بڑھا ہوا سمجھے اور بید دونوں سخت مرض ہیں۔

آ بات طیبات: حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پندنہیں کرتا۔ و نیز ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم کو (جنگ حنین میں ) اپنی کثرت پر ناز ہوا تو وہ کڑے تمہارے کچھکام نہ آئی۔

حدیث اوّل: اور رسول معبول مُنْ گُونِیُ نے ارشاد فر بایا ہے کہ جس نے اللہ کے واسطے تواضع کی ایس وہ اپنے نز دیک جھوٹا ہے اور لوگوں کی نظر میں ہڑا ہے اور جس نے تکتر کیا خدائے تعالیٰ اس کو گرا دیتا ہے، پس وہ لوگوں کی نظر میں حقیر ہوتا ہے اور (صرف) اپنے دل میں ہڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نز دیک کئے اور سور سے بھی زیادہ ذکیل ہوتا ہے۔ (جیلی) حدیث ووم: اور آنحضرت مُنْ گُونِیُ نے ارشاد فر بایا ہے کہ ہلاک کرنے والی ہے چیزیں ہیں: وہ خواہش (نفسانی) جس کا اجاع کیا جادے اور حص جس کی بیروی کی جادے، اور آ دمی کا اپنے نفس براترانا، اور بیان سب میں سخت ہے۔ (بیلی)

صدیت سوم: و نیز ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے دل جس رائی کے برابر کبر ہوگا وہ جنت جیں واقل نہ ہوگا۔ پس ایک شخص نے عرض کیا کہ آ دی اس کو پہند کرتا ہے: اس کا کپڑ ااچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کودوست رکھتا ہے (لیعنی پے کلبرنییں ہے بلکہ) شخبر رہے ہے کہ حق (بات) ہے آئڑے (لیعنی اس کوقبول نہ کرے) اور لوگوں کو (اپنے ہے) حقیر سمجھے۔ (مسلم)

حدیث چہارم: اور حصور مُنْلِ اَکِمَا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تو دیکھے کہ حرص کی پیروی کی جاتی

ہے اور خواہش نفسانی کا انتاع کیا جاتا ہے اور دنیا کوئر جے دی جاتی ہے اور ہرصاحب الرائے اپنی رائے کو بہند کرتا ہے ہیں تیرے ذمہ فقط تیرانٹس (لیمنی اس کی اصلاح) ہے اور دوسروں کے کام کی ( فکر ) حجھوڑ دے۔(تر زی، این ماجہ)

آیت مبارکہ: اور حق تعالی شانہ نے ارشاو فر مایا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے کبریائی زمین میں اور آسان میں اور وہی غالب ہے تھمت والا ہے۔

اضافہ: و نیز ارشاد فر مایا ہے آنحضرت طُخَائِیؒ نے کہ وہ آ دمی براہے جو کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھے اور اِترادے اور (خدائے) کبیر و متعال کو بھول جاوے۔ براہے وہ آ دمی جوظام کرے اور زیادتی کرے اور زیادتی کرے اور زیادتی کرے اور زیادتی کرے اور نیادتی کرے اور کی اور کھول جائے (خدائے) جبار واعلیٰ کو۔ براہے وہ آ دمی جو غافل ہو (حق ہے) اور لہو واعب میں مبتلا ہو اور بھول جا دے قبروں کو اور بوسیدہ (مذیاں) ہونے کو۔ برا آ دمی وہ حدے گزرااور سرکش ہوا اور اپنے اوّل اور آخر کو بھول گیا۔ (الحدیث)

ٱلْخُطُبَةُ الثَّامِنَةُ وَالْعِشُرُونَ فِي ذَمَّ الْغُرُورِ ۗ ٱلْحَـمُـدُ لِللَّهِ مُخُرِجِ ٱوُلِيَائِهِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَمُورِدِ اَعُـدَاثِهِ وَرَطَاتِ الغُرُورِ ، وَاَشْهَدُ اَنُ لَا اِللَّهَ اِلَّا اللُّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ، وَاَشُهَدُ اَنَّ سَيَّدَنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، الْمُخُرِجُ لِلْخَلَاثِق مِنَ اللَّذِيْجُور، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ الَّذِيْنَ لَمُ تَغُرَّهُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا وَلَمْ يَغُرَّهُمُ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، صَلَاةً تَتَوَالَى عَلَى مَـمَرّ الدُّهُورِ، وَمَكّرّ السَّاعَاتِ وَالشُّهُورِ. أمَّا بَعُدُ فَمِفْتَاحُ السَّعَادَةِ التَّيَقُّظُ وَالْفِطْنَةُ، وَمَنُسَبَعُ الشَّقَاوَةِ الْغُرُورُ وَالْغَفُلَةُ، فَالْآكُيَاسُ هُـمُ الَّـذِيُنَ انْشَـرَحَـتُ صُـدُورُهُمُ لِلْإِقْتِدَاءِ، بدَلَاثِل الْإِهْتِدَاءِ، وَالْمَغُسرُورُ هُوَ الَّذِي ضَاقَ صَدّرُهُ عَن 

ل وهو سنكون النفس الي ماهو يوافق الهوى ويميل اليه الطبع عن شبهة يظن انها دليل ولا يكون دليلا، وعن خدعة من الشيطان كفرا كان او بدعة، علما كان او عملا، ماليا کان او بدنیا، ظاهر یا کان او باطنیا.

بهدَايَةِ نَـفُسِهِ كَفِيُلًا، وَبَقِيَ فِي الْعَمْيِ فَاتَّخَذَ النَّفُسَ قَائِدَهُ وَالشَّيْطَانَ دَلِيُلًا، وَمَنُ كَانَ فِيُ هَٰذِهِ أَعُمَٰى فَهُوَ فِي الْاخِرَةِ أَعُمْى وَاَضَلُّ سَبِيُلًا ﴾ وَقَدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيُهِ: فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ٢٠ وَقَالَ تَعَالَى: وَلَكِنَّكُمُ فَتَنْتُمُ اَنْفُسَكُمُ وَتَوَبَّصْتُمُ وَارُتَبُتُمُ وَغَرَّتُكُمُ الْإَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ اَمُرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمُ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ٢٠ وَقَالَ تَعَالَى: وَمِنْهُمُ أُمِّيُّونَ لَايَعُلَمُونَ الْكِتْبَ إِلَّا اَمَانِيَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ ٣ُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ٱلۡكَيِّسُ مَنُ دَانَ نَفُسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعُدَ الْمَوُتِ، وَالْعَاجِزُ مَنُ اَتُبَعَ نَفُسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللُّهِ \* وَقَالَ لِنَتِهِ لِللَّهِ: لَا يُعوِّمِنُ اَحَدُكُمُ حَتَّى يَكُونَ هَوْهُ تَبُعًا لِّمَا جِئْتُ بِهِ ۗ وَقَالَ لِيَجُلِلا: إنَّهُ سَيَحُو جُ فِي أُمَّتِي اَقُوَامٌ تَتَجَارِي بِهِمُ تِلُكَ الْاَهُوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكُلُبُ

اليه غي اسرائيل: ٢٢ - على فاطر: ٥ - مع الحديد: ١٣ - مع البقرة: ٨٨ - هي ترندي ، رقم: ٢٢٥٩ الله مشكوة المصابح ، رقم: ١٦٧ - فتح الباري لا بن حجر: ٣٥٢/١٣ ، باب باية كرمن وخ الراكي وتكلف القياس -

بِصَاحِبِهِ، لَا يَبُقَى مِنْهُ عِرُقٌ وَّلَا مَفُصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ لَا مَفُصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ لَا وَقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْ يَرَأَيِهِ فَلْيَتَبَوَّءُ مَقُعَدَهُ وَقَالَ اللهُ اللهُ وَكُلُّ مِنَ النَّارِ بُو قَالَ اللهُ اللهُ وَشَرُّ الْاُمُورِ مُحُدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مِنَ النَّارِ بُو وَقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ وَشَرُ الْاُمُورِ مُحُدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِلَا عَدْعَةٍ ضَلَالَةً أَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّجِيمِ. إِنْ يَتَعِونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهُوى الْاَنْهُ سُ وَلَقَدُ جَاءَ هُمُ مِنُ وَيَعْمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا تَهُوى الْاَنْهُ سُ وَلَقَدُ جَاءَ هُمُ مِنْ وَالْاُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللّهُ اللهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ اللهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللهُ وَلَى اللّهُ اللهُ وَلَى اللّهُ اللهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ وَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ وَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَلَا اللللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### ترجمهآ يات واحاويث خطبه بست ومشتم

# غرور( دھوکا کھانے) کی برائی میں

غرور کے معنی میں دھوکا کھانے کے ، یعنی خواہش نفسانی کے موافق جو ہات ہو آ ہے انسان اس کوخوا دمخوا دمخوا دکتی ہے بنیا و دلیل کی وجہ ہے یا محض شیطانی فریب سے سیحے سمجھ بیٹستا ہے۔ اور اس متم کی خلطی بعض مرتبہ کفر تک پہنچا و بتی ہے ، بعض مرتبہ بدعت تک ، بھی عاماً ہوتی ہے بھی عملاً ، بھی ظاہری ہوتی ہے بھی یاطنی ، بھی مالی بھی یدنی۔ خدا تعالیٰ سب سے اپنی حفاظت میں رکھے۔

آیات طیبات : حق تعالی شاند نے ارشا و فرمایا ہے کہ وھو کے میں نہ وَالے تم کو و نیوی زندگی اور نہ وھو کے باز (بیعنی شیطان) تم کو اللہ سے وھو کے میں وَالے و نیز ارشاد قربایا ہے کہ وکیکن تم نے اپنے کو گراہی میں پیشار کھا تھا اور تم منتظر رہا کرتے ہتے اور (اسلام کے حق ہوئے میں) تم شک رکھتے ہے اور (اسلام کے حق ہوئے میں) تم شک رکھتے ہے اور تم کو تمہاری بیبود و تمنا وَل نے وھوکا میں وَال رکھا تھا۔ بیباں تک کہ تم پر غدا کا حکم آپنے بیاور تم کو دھوکا ویا غرور نے (لیعنی شیطان نے اللہ کے ساتھ دھوکا میں وَال رکھا تھا)۔ و نیز ارشاد قرمایا ہے کہ ان (بیود بول) میں بہت سے ناخوا تدو (بھی) میں جو کتابی علم نہیں رکھتے ہیں اور وہ نوگ اور بھی ہیں جو کتابی علم نہیں رکھتے ہیں اور وہ نوگ اور بھی ہیں۔ تق بیان کا بھی دھوگا است بکا لیلئے ہیں۔

۔ حدیث اوّل: اور معفرت رسول اللّد ستونی کے ارشاد فرمایا ہے کہ تلکند دو قحص ہے جوابے نفس کو مطبع کر لے اور آخرت کے لیے ممل کرے اور ناوان و اقتحص ہے جس نے اپنے نفس کوخواہشِ نفسانی کے چیجے دگایا۔اور ( پھر بھی ) اللّہ ہے (بدون تو ہے کہ) امیدمغفرت کرتا رہا۔

(ترمذی این ماجه)

حدیث دوم: و نیز ارشاد فرما یارسول القد مُنْظَافِیاً نے کہتم میں ہے کوئی موس نہ ہوگا جب تک اس کی خواہش اس ( دین ) کی تا بعدار نہ ہوجائے جو میں لایا ہوں۔ (شرح البنہ ) (327)

صدیت سوم: نیز آنحضرت طُلُونا کیا نے ارشاد فرمایا ہے کہ بیٹک میری اُمت میں ایک قومیں لکلیں گی کہ جن میں خواہشیں اس طرح سرایت کردی جاویں گی جس طرح کہ باؤلے کتے ہیں ہڑک سرایت کر جاتی ہے کہ کوئی رگ اور کوئی جوز ہاتی تہیں رہتا جس میں وو داخل نہ ہوئی ہو۔ اجم ابوداؤد)

حدیث جہارم: و نیز آخصفرت ملکائیائے نے ارشاد فر مایا ہے کہ جس نے قر <sup>ہ</sup>ن مجید میں اپنی رائے ہے کہا (لیعنی محض اپنے رائے ہے تقسیر کی ) نیس جا ہے کہ وہ ابنا ٹھ کا نہ جہتم میں بنالے۔

حدیث بنجم: نیز ارشاد فر وایا بر رسول القد نظافیات که سب کامول سے برا کام بدعتیں ہیں اور ہر بدعت گراہی ہے۔ (مسلم)

آیت مبارکہ:اور حق تعانی شانہ نے ارشاد قربانی ہے کہ بیلوگ صرف ہے اصل خیالات پراور اپنے نفس کی خواہش پر چل رہے ہیں، حالائکہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے (بواسطۂ رسول) ہدایت آچکی ہے۔ کیا انسان کواس کی ہرتمٹا مل جاتی ہے،سو (ایسانہیں ہے کیونکہ ہرتمٹا) خدائ کے اختیار میں ہے آخرت (کی بھی)اورد نیا (کی بھی)۔

اضافہ: و نیز ارشا و فرمایا رسول الند مُلِنَّ فِیْاً نے کہ اخیر زمانہ میں ایسے آ وی ہوں گے جو دین کے ذرایعہ دھوکا دے کر و نیا حاصل کریں گے (لوگوں کو دکھانے) کے واسطے بھیٹر کی کھال پہنیں گے، نری (تواہنع) ظاہر کرنے کی غرض سے ان کی زبان شکر سے زیادہ میتھی ہوگ ۔ حالا تکہ ان کے دل بھیٹر یوں کے دل جھیٹر یوں کے داللہ تعالی فرما تا ہے: کیا وہ لوگ میری وجہ سے (سخت) ہوں گے ۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: کیا وہ لوگ میری وجہ سے اوسوکا کھارہے ہیں یا بھے پر د نیری کرتے ہیں، پس سے ایسا فنڈ بھیجوں گا جو ہڑے عقل مند آ دی کو بھی جیران کردے (کہ یا وجود عقل مند آ دی کو بھی

ٱلُخُطُبَةُ التَّاسِعَةُ وَالْعِشُرُونَ فِي فَصْلِ التَّوُبَةِ وَوُجُوبِهَا ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ الَّذِي بِتَحْمِيُدِهِ يُسْتَفُتَحُ كُلُّ بَابِ، وَبِذِكُرِهِ يُـصُدَرُ كُلَّ خِطَاب، وَنَتُوبُ إِلَيْهِ تَوْبَةَ مَنُ يُّوُقِنُ ٱنَّهُ رَبُّ الْإَرُبَابِ، وَمُسَبَّبُ الْإَسُبَابِ، وَنَشُهَدُ اَنُ لَّا اِللَّهُ اللَّهُ وَحُـدَهُ لَاشَـرِيُكَ لَهُ، وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدًا عَبُـلُهُ وَرَسُـوُلُـهُ، صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْـحَابِهِ صَلَاةً تُنُقِذُنامِنُ هَول يَوم الْعَرُض وَالْحِسَاب، وَتُسَمَّهَا لُنَا عِنْدَ اللَّهِ زُلُفَى وَحُسُنَ مَانِهِ. اَمَّا بَعُدُ: فَإِنَّ التَّوْبَةَ عَنِ اللَّذُنُوبِ، بِالرُّجُوعِ إِلَى سَتَّارِ الْعُيُوبِ، وَعَلَّامَ الْغُيُوبِ. مَبُدَأً طَرِيْقِ السَّالِكِيْنَ وَرَاسُ مَالِ الُفَاثِزيُنَ، وَاَوَّلُ إِقُدَامَ الْمُرِيُدِيْنَ، وَمِفْتَاحُ اسْتِقَامَةِ الُـمَائِـلِيُـنَ، وَمَـطُلَعُ الْإصْطِفَاءِ وَالْإِجْتِبَاءِ لِلْمُقَرَّبِيُنَ، وَقَدُ قَالَ اللُّهُ تَعَالَى: وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةُ اَوُ ظَلَمُوا ٱنْفُسَهُمُ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغُفَرُوا لِذُنُوبِهِمُ، وَمَنْ يَّغُفِرُ الذُّنُوُبَ إِلَّا اللَّهُ سَ وَلَمْ يُصِرُّوُا عَلَى مَافَعَلُوا وَهُمُ

يَعُلَمُونَ ۞ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمُ مَّغُفِرَةٌ مِّنُ رَّبُّهُمُ وَجَنَّتُّ تَجُوىُ مِنُ تَحْتِهَا الْأَنُهُو خُلِدِيْنَ فِيُهَا \* وَنِعُمَ اَجُوُ الْعَامِلِيُنَ ۖ أَوْقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا الْحَتَوَفَ ثُمَّ تَابَ، تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ وَقَالَ لِشَالِكِ: كُلَّ بَنِي ادَمَ خَطَّاءٌ، وَّخَيْسُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُونَ ٢٠ وَقَالَ ١٤٠٠ إِنَّ اللَّهَ يَقُبَلُ تَوُبَةَ الْعَبُدِ مَا لَمُ يُغَرِّغِرُ مُ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ عَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ اللهِ اللهِ رَسُولُ اللَّهِ عِليٌّ: اَلنَّدَمُ تَوُبَةٌ ﴿ وَقَالَ لِيَسْ اللَّهِ: وَالتَّابُ مِنَ اللَّذُنب كَمَنُ لَّاذَنُبَ لَهُ ﴿ وَقَالَ الشَّالِكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَـظُـلِـمَةٌ لِآخِيـهِ مِنُ عِرُضِهِ أَوُ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ اَنْ لَّايَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَّلَادِرُهَمَّ، اِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخِـذَ مِـنُـهُ بِقَدُر مَظُلِمَتِهِ، وَإِنَّ لَّمُ يَكُنُ لَّهُ حَسَنَاتُ أَخِذَ مِنُ سَيّاتِ صَاحِبهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ ﴾ أَعُوذُ باللَّهِ مِنَ الشَّيُطُن الرَّجِيُمِ. فَمَنُ تَابَ مِنُ ۚ بَعُدِ ظُلُمِهِ وَاَصُلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُولُ عَلَيْهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيُّمٌ ٥

کے آگ عمران:۱۳۷۰ میں بھاری، دِمْ :۲۷۱ سی ترخدی دِمْ :۲۳۹۹ این باجب ثِمْ :۳۳۵۱ سی ترخدی، دَمْ : ۳۵۲۷ ہے این باج، دَمْ :۳۲۵ سیل این باج، زَمْ : ۳۲۵ کے بخاری، دَمْ : ۲۳۳۹ کے الما کدہ ۲۹

#### ترجمهآ مات واحاديث خطبه بست ونهم

# تو یہ کے واجب ہونے اور اس کی فضیلت میں

آیت مبارکہ: حق تعالی شاند نے ارشاد فرمایا ہے: اور جولوگ ایسے میں کہ جب وہ کوئی ( عمناه کر ہیضتے ہیں تھران کی بیرحالت ہے کہ ) ایسا کام کرگزرتے ہیں جس میں (دوسروں پر) زیادتی ہووہ اپنی ذات پر (گناہ کرکے) نقصان اُٹھاتے ہیں تو (معاً) اللہ تعالٰی کو یاد کر لیتے میں، پھرائیے گنا ہوں کی معافی جائے گئے میں اور (واقعی) الله تعالیٰ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو بخشا ہواور وہ لوگ اپنے فعل (بد) پراسرار (اور ہٹ) نہیں کرتے اس حال میں کہ وہ جانتے ہوں (البتہ اگر ہاوا تفیت میں ایسا ہوجادے تو اور بات ہے) یہی لوگ ہیں جن کی جزامغفرت ہے،ان کے رب کی طرف سے اور بہشت کے ایسے باغ ہیں جن کے نیجے نہریں چلتی ہوں گی، یہ بمیشہ (بمیشہ) اس میں رہیں گے۔اور (ید) ان کے کام کرنے والوں کا اچھا

حدیث اوّل: اورآ تحضرت مُنْتُقَلِقِ نے ارشاوفر مایا ہے کہ بندہ جب ( گناہوں کا) اقرار کرے، عِرتوب كرے الله تعالى اس كى توبة قبول كرتا ہے۔ (سلم)

حدیث دوم: ونیز ارشاوفرمایا ہے کہ تمام بنی آ دم خطا کرنے والے ہیں اور خطا کاروں میں توب کرنے والے بہتر ہیں۔

حدیث موم: اور رسول مقبول مُنْتُوكِيناً نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ کی توبہ اس وقت تک قیول کرتا ہے جب تک کہ فرفرہ نہ لگے ( لیعن طلق میں جان آ کر فرفرنہ کرنے لگے اور اس فرفرہ ے چوں كموت آ يكنے كا بورا يقين موجاتا ہاس واسطے اس كے بعد توبدكرة قابل قبول خييس \_ ( ترغدي داين ماجيد واري )

حديث جِهارم: اورحضرت عبدالله بن مسعود يَخْالْكُو في في به كدندامت توبه ب اوركناه ب توبه كرنے والا اس محض كے مانند ہے جس نے محتاه كيا بى نہ ہو۔ (شرح النه) حدیث پنجم: ونیز آشحضرت اللُّکایّانے ارشاوفر مایا ہے کہ جس کے ذمہاس کے بھائی کا کوئی حق

آبر و کا یا اور کی طرح کا ہوائی کو چاہے کہ آج اس سے سبکدوش ہوجاوے، بینی معاف کرالے (اور اگر حقوق مالیات کو وہ معاف نہ کرے تو ادا کرنا ضروری ہے) اس (دن) اس سے پیشتر کہ اس کے پائی نہ درہم ہوگا نہ وینار (یک اس طرح حق ادا کیا جاوے گا کہ اگر اس کے پائی نہ درہم ہوگا نہ وینار (یک ) اس طرح حق ادا کیا جاوے گا کہ اگر اس کے پائی نیک عمل ہوگا تو اس ظالم ہے اس (مظلوم) کے حق کے موافق لے لیا جاوے گا، اور اگر اس (غالم) کے پائی نیکیاں نہ ہول گی تو اس (مظلوم) کے گنا ہوں میں سے (بہ مقدار ظلم) اس پرلاود ہے جاویں گے۔ (ہفاری)

آیت مبارکہ: اور حق تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس مخص نے ظلم کے بعد تو یہ کی اور عمل صالح کیا تو اللہ اس کی تو بہ کو قبول کر لیتا ہے، بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔

صان میا واقدان کو بدو بول کریدا ہے، جسل المد طور رہم ہے۔
اضافہ: ونیز استحضرت الفائل نے ارشاد فر مایا ہے کہ قبر میں مردہ (ڈو ہنے والے) فریاد کرنے والے فیض کے مائند ہوتا ہے، انتظار کرتا ہے دعا کا جو اس کو باپ یا بھائی یا دوست کی طرف سے پہنچے۔ اپس جب وعا اس کے پاس بہنچتی ہے تو اس کے نزد یک وہ (وعا) ونیا اور اس کی سب چیزوں سے زیادہ بیاری ہوتی ہے اور اللہ تعالی قبر والوں پر زمین والوں کی دعا کی وجہ سے بہاڑ دل کے مائند (ثواب) داخل کرتا ہے اور تحقیق زندوں کا بدید مردوں کی طرف ان کے لیے دعائے معفرت کرنا ہے۔

## ٱلْخُطِّبَةُ الثَّلْثُونَ فِي الصَّبُر وَالشُّكُر

ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ اَهُلِ الْحَمُدِ وَالثَّنَاءِ، ٱلْمُتَفَرّدِ بردَاءِ الُكِبُريَاءِ، ٱلْمُتَوَجِّدِ بِيصِفَاتِ الْمَجُدِ وَالْعَلَاءِ، ٱلْمُوَّيِّدِ صَفُوَةِ الْآوُلِيَاءِ، بقُوَّةِ الطَّبُرِ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، وَالشُّكُر عَلَى الْبَلَاءِ وَالنَّعُمَاءِ. وَاشُهَدُ أَنُ لَّا اِلْـٰهَ اِلَّا اللُّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ، وَنَشُهَدُ اَنَّ سَيَّدَنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ سَيَّدُ الْاَنْبِيَاءِ، وَعَلَى الِهِ سَادَةِ الْاَصُفِيَاءِ، وَعَلَى أَصُحَابِهِ قَادَةِ الْبَرَرَةِ الْآتُقِيَاءِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلْوةً مَّحُرُوسَةً \* بالدَّوَام عَنِ الْفَنِاءِ، وَمَصُولَنَةً ۚ بِالتَّعَاقُبِ عَنِ التَّصَرُّم وَ الْإِنْقِ صَاءِ، أَمَّا بَعُدُ: فَإِنَّ الْإِيْمَانَ نِصُفَان، نِصُفُّ صَبُرٌ ، وَّنِصْفٌ شُكُرٌ ـ ۖ فَمَا اَشَدَّ الْإِعْتِنَاءَ بِهِمَا وَمَعُرِفَةَ فَحُسِلِهِمَا لِيَتَيَسَّرَ فِيهُمَا الْفِكُرُ. فَقَدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

ل هذا لفظ حديث اورده ابو مشصور الديلمي في مسند الفردوس عن انس علاء. (عين تخريج المراقي)

إنَّـمَا يُوَفَّى الصَّبرُوْنَ اَجُرَهُمُ بغَيْر حِسَابٍ ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: وَسَيَجُزى اللَّهُ الشَّاكِرِيُنَ \* وَقَالَ تَعَالَى: وَاصْبِرُوا اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِيُنَ \* وَقَالَ تَعَالَى: وَاشْكُووُا لِي وَلَا تَكُفُووُن ﴾ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَجَبٌ لِّلُمُوُّمِن إِنَّ اصَابَهُ خَيُرٌ حَمِدَ اللَّهَ وَشَكَرَ، وَإِنْ اَصَابَتُهُ مُصِيبَةٌ حَمِدَ اللَّهَ وَصَبَرَ. فَالْمُؤْمِنُ يُـوُجَرُ فِي كُلِّ اَمُرِهِ حَتَّى فِي اللُّقُمَةِ يَرُفَعُهَا اِلِّي فِي اهُرَاتِهِ ﴿ وَقَالَ لِلتَّعُلِيلِا: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: يَاعِيُسلى! إِنِّي بَاعِثٌ مِّنُ 'بَعُدِكَ أُمَّةُ، إِذَا أَصَابَهُمْ مَّايُحِبُّونَ حَـمِـدُوا اللُّهَ، وَإِنَّ اَصَـابَهُمُ مَّايَكُرَهُونَ احْتَسَبُوا وَصَبَرُوا وَلَاحِلُمَ وَلَا عَقْلَ، فَقَالَ: يَارَبّ! كَيُفَ يَكُونُ هَٰذَا لَهُمُ وَلَا حِلْمَ وَلَا عَقُلَ؟ قَالَ: أَعُطِيُهِمُ مِّنُ حِلْمِي وَعِلْمِي ﴿ وَقَالَ لِيَكِلِكِ : الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ

لـ الزمر: ١٠ كـ آل عمران: ١٣٣٠ كـ الانفال: ٣١٠ كـ البقرة: ٢٥١ @ منداحه، رقم:۱۳۹۲ لله شعب الإيمان للبيتي ، رقم: ۳۸۸ باختلاف الانفاظ

<u>س</u>ه لقمان: ۳۱

# ۱۳۱ ترجمه آیات واحادیث خطبهٔ سی ام

# صبر وشکر کے بیان میں

آیات طیبات:حق تعالی شانہ نے ارشاوفر مایا ہے کہ صبر کرنے والوں کوان کا ٹواب ہے حساب دیا جاوے گا۔ ونیز ارشاوفر مایا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کواچھا بدلہ دے گا۔ و نیز ارشاد فر مایا ہے کہتم صبر کرو، بیٹک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ونیز ارشاد فر مایا ہے کہ میرا شكر كرواورميري ناشكري نهكرو\_

حدیث اوّل: اور ارشاد فرمایا رسول الله اللّٰوَيّل نے که مومن کے واسطے عجیب (خوشی) ہے کہ اگر اس کوکوئی بھلائی ملے تو خدا کی حمد کرتا ہے اور شکر کرتا ہے اور اس کوکوئی ایڈ اپنیجے تو خدا کی تعریف کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ مومن کی ہر بات پراجر وثواب ملتا ہے، یہاں تک کداس لقمہ میں بھی جس کو وہ اپنی عورت کے مند کی طرف اُٹھا تا ہے۔ ( بیتی )

حدیث دوم: ونیز آنحضرت طُفَایاً نے ارشاد فرمایا کدالند تعالی نے (عیسیٰ عَلِیکَا ہے) ارشاد فر، یا که اے میسیٰ! میں تیرے بعد ایک امت مینیجے والا ہوں کہ جب ان کو پسندیدہ چیز لیے تو خدا کا شکر کریں اور جب ان کو ناپند بات پیش آوے تب بھی تواب جا بیں اور مبر کریں حالا تکدان میں نہ علم ہوگا نہ عقل ہوگی ۔انہوں نے (لیعنی حضرت عیسی پیشنے آگئے ) عرض کیا: یہ کام کیسے ہوجاوے گا جب کہ ان کو نہ حکم ہوگا نہ عقل ہوگی ۔ارشاد فر مایا کہ میں ان کو اپنے حکم اور علم میں ہے دوں گا، یعنی بظاہران میں عقل وغیرہ نہ ہوگی، لوگ ان کومعمولی خیال کریں گے، ممران كاباطن رجمي خداوندي سيمعمور جوگا والله اعم!

حدیث سوم: ونیز ارشاد فرمایا آنحضرت مُنْفَاقِیاً نے کہ کھا کرشکر کرنے والا اس محص کے درجہ میں ہے جوروز ہ رکھے اور صبر کرے۔ ( تخ یج الخاري)

حدیث چہارم: ونیز ارشادفر مایا ہے آنحضرت ملی فیائے نے کہ بیشک جب سی بندے کے واسطے خدا کی طرف ہے کوئی ورجہ مقدر ہو چکے تو پھر بندہ اس درجہ کو اپنے عمل کے ذریعے ہے نہ پہنچ سکے تو اللہ تعالی اس پر تکلیف بھیجا ہے اس کے بدن میں یا اس کے مال میں یا اس کے بچوں

میں، چروہ اس پرصبر کرتا ہے بہاں تک کداس درجد کو بھٹے جاتا ہے جو اس کے داسطے اللہ عزوجل کی جانب سے مقدور ہو چکا ہے۔ (احمد، ابوداؤد)

آیت مبارکہ: اور حق تعالی سجاند نے ارشاد فرمایا ہے کہ (اے مخاطب) کیا تو نے نہیں دیکھا کہ سنتی دریا میں اللہ کی نعمت سے جاری ہوتی ہے تا کہ دوتم کو اپنی نشانیوں میں سے دکھلادے،

و میں میں ضرور نشانیاں ہیں صبر کرنے دالے شکر گز ارکے لیے۔

اضافہ (الف) جن تعالی شاند نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگرتم صبر کروتو وہ صابرین کے واسطے بہتر

(ب) ونیز ارشادفر مایا ہے کہ اگرتم شکر کروتو میں تم کوزیادہ (نعتیں) عطا کروں۔

(ع) رسولِ خدامُلُّ فِيكَانْ فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ شاندارشاد فرماتا ہے: اے این آدم!اگر تو صبر کرے اور تواب طلب کرے صدے کے شروع میں ، تو میں تیرے لیے جنّے سے کم تواب کو پہندند کروں۔ (این ماجہ)

(و) اور رسولِ خدا مُنْفَقِیْنَائے ارشاد فرمایا ہے کہ جولوگ جنت کی طرف بلائے جاویں محے ان میں سب سے بیشتر حمد کرنے والے ہوں محے سرش کیا گیا کہ حمد کرنے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: وولوگ ہیں جو ہرحال میں خدا کاشکر کرتے ہیں۔

(عين تخ ترج عراتي على الاحياء تن افي قيم والبهتي)

# ٱلْخُطُبَةُ الْحَادِيَةُ وَالثَّلْثُوُنَ فِي الْخَوُفِ وَالرَّجَاءِ

ٱلْحَـمُـدُ لِلَّهِ الْمَرُجُوّ لُطُفُهُ وَثَوَابُهُ، الْمَخُوفِ قَهْرُهُ وَعِقَابُهُ، ٱلَّذِي عَمَرَ قُلُوبَ ٱوُلِيَائِهِ، برَوْح رَجَائِهِ، وضَرَبَ بسِيَاطِ التَّخُويُفِ وَزَجُرهِ الْعَنِيُفِ وُجُوُهَ الْـمُـعُرضِيُـنَ عَنُ حَضُرَتِهِ، إلى دَارِ ثَوَابِهِ وَكَرَامَتِهِ، وَقَادَهُمُ بِسَلَاسِلِ الْعُنُفِ وَازَمَّةِ اللَّطُفِ إِلَى جَنَّتِهِ. وَاَشُهَدُ اَنُ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشُرِيْكَ لَهُ، وَاَشُهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ سَيَّدُ ٱنْبِيَائِه وَخَيْـرُ خَـلِيْقَتِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَعِتُوتِهِ. أَمَّا بَعُدُ: فَإِنَّ الرَّجَاءَ وَالْخُوفَ جَنَاحَان، بهمَا يَطِيرُ الْمُقَرَّبُونَ اللَّي كُلِّ مَقَام مَّحُمُودٍ، وَمَطِيَّتَان بِهِ مَا يُقُطَعُ مِنُ طَرِيْقِ الْأَخِرَةِ كُلُّ عَقَبَةٍ كَئُودٍ، اَلنُّصُوصُ مِنُهُ مَا مَشْحُولَةً، مُنُفَرِدَةً وَّمَقُرُ وُنَةً، فَقَدُ قَالَ اللُّهُ تَعَالَى: وَيَرُجُونَ رَحُمَتَهُ

وَيَخَافُوُنَ عَذَابَهُ ٢٠ وَقَالَ تَعَالَىٰ: يَدُعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ٢٠ وَقَالَ تَعَالَى: وَادْعُوهُ خَوُفًا وَّطَمَعًا ٣ وَقَالَ تَعَالَىٰ: إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ٢٠ وَقَالَ تَعَالَى: إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغُفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلْى ظُلُمِهِمُ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيُدُ الْعِقَابِ ٣٠ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوُ يَعَلَمُ الْمُؤْمِنُ مَاعِنُدَ اللَّهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَاطَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَّلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَاعِنُدَ اللُّهِ مِنَ الرَّحُمَةِ مَاقَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ اَحَدُّ ﴿ وَدَخَلَ السَّاطِلَا عَلْى شَابٌ وَّهُ وَ فِي الْمَوْتِ، فَقَالَ: كَيْفَ تَجِدُكَ؟ فَقَالَ: اَرُجُو اللُّهَ يَارَسُولَ اللَّهِ! وَإِنِّي اَحَافُ عَلَى ذُنُوبِي، فَقَالَ عِلَيْ: لَا يَحُتَمِعَانِ فِي قَلُبِ عَبُدٍ فِي مِثُل هٰ ذَا الْمَوُطِنِ إِلَّا اَعُطَاهُ اللَّهُ مَايَرُجُو ُ وَامَنَهُ مِمَّا يَخَافُ ﴾ وَقَالَ اللَّهُ لِلَّا: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللَّهِ! لَا يَغْفِرُ اللَّهُ

کے بی امرائیل: ۵۵ کے اسپدو:۱۲ سے الاعراف:۵۲ کے الانبیاء:۹۰ ه الرعد: ۲ كي مسلم، رقم: ۴۹۷۹ كي تر ندى درقم: ۹۸۳

لِفُلَانٍ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَالَ: مَنُ ذَا الَّذِى يَتَاكَّى عَلَىٰ اَنِّى لَا اَغْفِرُ لِفُلَانٍ ، فَإِنِّى قَدْ غَفَرُتُ لِفُلَانٍ وَّاحُبَطُتُّ عَمَلَكَ اَوْ كَمَا قَالَ لَ اَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّحِيْمِ. عَمَلَكَ اَوْ كَمَا قَالَ لَ اَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّحِيْمِ. نَبِى اللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّحِيْمِ. نَبِى اللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّحِيْمِ. نَبِى اللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ. نَبِى اللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ. نَبِى اللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ. اللَّهُ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

## ۱۳۶ تر جمه آیات واحادیث خطبهٔ می ویکم

### خوف ورجا کے بیان میں

آیات طیبات: اللد تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جولوگ اللہ کی رحت کی امید رکھتے ہیں اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور ارشاد فرمایا ہے کہ پکارتے ہیں اپنے رب کو ڈر اور تو تع کی وجہ سے۔ونیز ارشاد فرمایا ہے کہ بھاروتم اس کو ڈر اور تو تع سے، ونیز ارشاد فرمایا ہے کہ بیشک وہ (انبیاطنظیلاً) کوشش کرتے تھے نیک کاموں میں اور ہم کو پکارتے بیٹے شوق ہے اور ڈر ہے، ونیز ارشاد فرمایا ہے کہ بیٹک نیرا پرور دیگار ضرور بخشش والا ہے لوگوں کے لیے ان کے ظلم مر ( بھی جب وہ تو بہ کریں ) اور بیٹک تیرا پرور دیگار بخت عذاب دالا ہے۔

حدیث اوّل: اور رسول الله مُلْفَاقِمًا نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر مومن کومعلوم ہو جائے تو وہ عذا ب (قبر) جو خدا کے پاس ہے تو کوئی مخص اس کی جنت کا امید وار نہ ہوگا اور اگر کا فر کو معلوم ہوجاوے وہ رحمت جوخدا کے پاس ہے تو کوئی مخض اس کی جنّت سے مایوس نہ ہو۔ (منتی علیہ) فا کمرہ: لیس لازم ہے کہ دونوں چیزیں ، لیعنی امید وہیم ہاتھ سے نہ چھوڑ ہے ، کیا خوب کہا ہے \_ عافل مرد که مرکب مردان مرد وار

> در سَنگلاخ بادید یکا بریده اند نومیدہم مہاش کہ رندان بادہ نوش

> نا گه بیات خروش به منزل رسیده اند

حدیث دوم: آنحضرت مُلْكُنْ أيك جوان كے پاس تشريف لے تفح اس حال بيس كه وه جوان مرنے والا تھا۔ بس آپ مُلِّقَلِيَّا نے فرمايا كه تو اسے آب كوكيما يا تا ہے ( يعني تيرا حال تلبي كيا ہے؟) اُس نے عرض کیا کہ میں اللہ سے اُمیدر کھتا ہوں اور بے شک اینے گنا ہوں سے ڈرتا مجھی ہول۔آپ نے فرمایا کہ میدوونوں چیزیں ایسے موقع پر (یعنی دم مرگ) کسی بندے کے دل میں جمع نہیں ہوتیں،مگراملہ تعالیٰ اس بندے کووہ چیز ویتا ہے جس کا وہ امید وار ہے اور اس چنے سے محفوظ رکھتا ہے جس سے اس کو ڈر ہے۔ (تر ندی، این ماجه) صدیت سوم: و نیز ارشاد فر مایا ہے رسول اللہ النُّفُاکِیَّائے کہ ایک مخص نے بوں کہد دیا تھا کہ بہ خدا فلاں مخص کو اللہ نہ بخشے گا، اس پر اللہ تعالیٰ نے فر مایا: کون ہے بیٹینس جو مجھ پرتیم کھا تا ہے کہ میں فلاں کو نہ بخشوں گا۔ پس تحقیق میں نے اس کو بخش دیا اور تیرے ممل کو حیط کرلیا۔

(اوكما قال، رواه مسلم)

آیت مبارکہ: اور ارشاد فرمایا حق سحانہ نے کہ میرے بندوں کو فیر دے دیجیے کہ میں بے شک غفور رحیم ہوں اور بے شک میراعزاب در دناک ہے۔

اضافہ (اُلف): ارشاد فرمایا ہے کہ خدا کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر نوتے والے لوگ۔ ونیز ارشاد فرمایا ہے کہ محقیق شان میہ ہے کہ خدا کی رحمت سے ناامید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔

فائدہ: اور رسول الله مُتَخَلِّقائے ارشاد فرمایا ہے کہ جنّت تم میں سے ہرائیک سے اس کے پاپیش کے تسمہ سے بھی زیادہ قریب ہے اور دوزخ بھی ای طرح ، (ہرائیک سے قریب ہے)۔ (ہناری)

النُحُطُبَةُ الثَّانِيَةُ وَالتَّلْتُونَ فِي الْفَقُرِ وَالزُّهُدِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنَ الطِّيُنِ اللَّازِبِ وَالْصَّلْصَالَ، وَزَيَّنَ صُورَتَهُ بِأَحْسَنِ تَقُويُم وَّاتُّمٌ اعُتِدَالَ، ثُمَّ كَحَّلَ بَصِيْرَةَ الْمُخُلِصِ فِي خِدُمَتِهِ حَتَّى انُكَشَفَ لَـهُ مِنَ اللُّانُيَا قَبَائِحُ الْأَسُرَارِ وَالْأَفُعَالِ. فَزَهِـدُوا فِيُهَا زُهُـدَ الْـمُبُغِض لَهَا فَتَرَكُوُهَا وَتَرَكُوا التَّفَاخُرَ وَالتَّكَاثُرَ بِالْاَمُوَالِ، وَاقْبَلُوا بِكُنْهِ هِمَمِهمُ عَلَىٰ دَارِ لَّا يَغْتَرِيُهَا فَنَاءٌ وَّلَا زَوَالٌ. وَاَشُهَدُ اَنُ لَّا اِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيَّدَنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ سَيِّدُ اَهُلِ الْكَمَالِ، صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ خَيْرِ اَصُحَابِ، وَّعَـلَى اللهِ خَيْرِ اللِّ. آمَّا بَعُدُ: فَقَدُ ثَبَتَ بِالنَّصُوصِ آنُ لَّا مَـطُمَعَ فِي النَّجَاةِ إِلَّا بِالْإِنْقِطَاعِ عَنِ الدُّنْيَا وَالْبُعُدِ

ـ فـ قـولـه: فـي الـفقر والزهد، والاول قلة ذات البد، والثاني قلة الرغبة فيه، والثاني مامور به؛ لانه اختياري لا الاول، لانه غير اختياري، وانما المامور به القناعة به.

مِنُهَا. وَهَٰذَا الْإِنْقِطَاعُ إِمَّا بِانْزُوَائِهَا عَنِ الْعَبُدِ وَهُوَ الْفَقُرُ، وَإِمَّا بِانْزِوَاءِ الْعَبُدِ عَنْهَا وَهُوَ الزُّهُدُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَتَأْكُلُونَ التُّوَاثَ آكُلًا لَّمَّا ۞ وَّتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَـمًّا ٥ فَالْاَكُلُ كَذَٰلِكَ لَايَكُونُ مِمَّنُ رَّضِيَ بِ الْفَقُرِ، وَالْمُحِبُّ كَذَٰلِكَ لَايَكُونُ لِمَن اتَّصَفَ بِ الزُّهُدِ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَدُخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبُلَ الْاَغُنِيَاءِ بِخَـمُـس مِائَةِ عَام نِصُفِ يَوُم . وَقَالَ اللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمُ " وَقَالَ السَّالِكَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْعَبُدَ يُعُطِّي زُهُـدًا فِي الدُّنْيَا وَقِلَّةَ مَنُطِق، فَاقْتَربُوا مِنْهُ، فَإِنَّهُ يُلَقَّى الْحِكُمَةَ \* وَقَالَ لِلسَّالِكِ: إِزْهَدُ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ وَازُهَدُ فِي مَاعِنُدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ ٩ وَقَالَ التَّالِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللهُمَّةِ الْيَقِينُ وَالزُّهُدُ،

يكه ترغدي، رقم: ۲۰۷۱

ك الفجر: ١٠٠٩ من المرتزي وقم: ٢٣٥٣

هاین پلجه، رقم:۳۱۰۳

سي بيهيتي وقم: ۴۹۸۵ وواين پاچپه رقم:۴۰۱۴

وَاوَّلُ فَسَادِهَا الْبُخُلُ وَالْآمَلُ ﴿ وَقَالَ سُفَيَانُ: لَيُسَ النَّهُ لَهُ فَى الدُّنْ اللَّهُ الْمُلِ الْغَلِيْظِ وَالْخَشِنِ وَآكُلِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَلِ الْمَالِ أَلَّا الزَّهُ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## ا۱۵ تر جمه آیات وا حادیث خطبهٔ سی ودوم

## فقروز مدکے بیان میں

فقر کے معنی ہیں تنگ دئی، اور فقر و تنگ دئی پر قناعت کرنے کا تنکم ہے اور زہد کے معنی یہ ہیں کہ مال وغیرہ کی طرف رغبت اور محبت نہ کی جاوے اور بدخود مامور بدہے۔ چنانچہ حق تعالی شاند نے تنبید فرمانی ہے کہتم نوگ میراث کا مال ساراسیت کر کھاتے ہو ( لیعنی دوسرے شرکاء ومستحقین کوبھی نہیں ویتے ) اور مال سے بے انتہا محبّت کرتے ہو۔

فائدہ: ظاہر ہے کہ جو محض نفر پر راضی ہو وہ اس طرح اندھا دھند کام نہیں کرسکتا اور جو محض زاہد مواس کواس طرف انتفات بھی نہیں ہوسکتا۔

حدیث اوّل: رسول الله مُنْكُلِيُّ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فقیر ( تنگ دست ) لوگ جنت میں اميرون سے يا في سوسال يعن آ دھ دن پيشتر داخل مول مے۔ (ترفدى)

فائدہ: آخرت میں ایک دن دنیا کے ایک ہزارسال کے برابر ہوگا اس واسطے یا پچے سوسال کو آد**ما**فرمایاے۔

حدیث دوم: اورارشادفر مایا ہے رسول الله مُنْ كُلُيّا ئے: مجھ كو (ليمني ميري خوشي كو كمزوروں كى دل جوئی) میں حلاش کرو۔ کیونکہ محزوروں کی وجہ سے تم کو یعی رزق دیا جاتا ہے یا ( یوں فرمایا کہ ) تمبارى دوى جاتى ب- (ابوداؤد)

حدیث سوم: ونیز ارشاد فرمایا آنحضرت مُلْأَقِیّائے که جبتم ایسے آ دی کو دیکھوجس کو دنیا ہے بے رغبتی اور کم سوئی کی عادت دی گئی جو تو اس کے باس رہا کرو، کیونکہ اس کو حکت اور (دانائی) کاالقا کیاجاتا ہے۔ (میثق)

حدیث چہارم: اور آمنحضرت ملک کیائے ارشاد فرمایا ہے کہ تو دنیا ہے بے رغبت رہ، اللہ تعالی جھے کو دوست رکھے گا۔ اور جونوگوں کے پاس ہے اس سے بھی بے رضیت رہ وہ لوگ بھی جھے کو ووست ینالیں گے۔ (ترندی وابن ماجہ) حدیث پنجم: و نیز ارشاد فرمایا رسول الله نے کہ اس امت کی پہلی اصلاح یقین اور زید ہے اور اس کا اول فساد بخل اور امل ( یعنی ہوس) ہے ( نیکل )۔اور سفیان نے فرمایا ہے کہ زید یعنی دنیا ہے بے رغبتی موٹا اور سخت کبڑا پہننائیں ہے،اور نہ روکھا سوکھا کھانا ہے، بلکہ اصل زہد ہوس کا سم کرنا ہے۔ (شرح الت)

م کرنا ہے۔(مرز النہ) آیت مبارکہ: اور حق تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے یہ بات بعنی ہرمصیبت (وغیرہ کا مقدر ہونا اس لیے بتلادیا) تا کہ جو چیزتم سے جاتی رہےتم اس براتنا رنج نہ کرواور تا کہ جو چیزتم کوعطافر مائی ہے اس پر اِتر او نہیں اور اللہ تعالیٰ اِترائے والے شیخی باز کو پسندئییں کرتا۔ اضافہ: اور آنحضرت مُنْفِکَیُّ نے وعامیں فرمایا ہے: اے اللہ! مجھ کومسکین کرے زعدہ رکھ اور مسکین عی کر کے موت دے اور مساکین عی کے زمرے میں میرا حشر فرما۔ (تر زی کی، پہنی، این ماجہ)

## ٱلْخُطُبَةُ الثَّالِثَةُ وَالثَّلْتُوْنَ فِي التَّوُجِيُدِ وَالتَّوَكُلِ

ٱلْحَـمُـدُ لِلَّهِ مُسدَبِّرِ الْمُلُكِ وَالْمَلَكُوْتِ، ٱلْمُنْفَرِدِ بِالْعِزَّةِ وَالْجَبَرُونِ، الرَّافِعِ لِلسَّمَاءِ بِغَيْرِ عِمَادٍ، ٱلْمُـقَـدِّرِ فِيُهَــا اَرُزَاقَ الْعِبَـادِ، الَّذِي صَرَفَ اَعُيُنَ ذَوى الْقُلُوُب وَالْاَلْبَابِ، عَنْ مُّلَاحَظَةِ الْوَسَائِطِ وَالْاَسْبَابِ. فَلَـمَّا تَحَقَّقُوا اَنَّهُ لِرزُق عِبَادِهِ ضَامِنَّ وَّبِهِ كَـفِيُلُّ، تَوَكَّلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا: حَسُبُنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الُوَكِيُلُ. وَاَشُهَدُ اَنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ وَاشُهَدُ اَنَّ سَيَّدَنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ فَامِعُ الْإَبَاطِيُلِ. اَلُهَادِئُ اِلَى سَوَاءِ السَّبيُلِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحَبِهِ وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيْرًا. اَمَّا بَعُدُ: فَإِنَّ التَّوَكُّلَ عَلَى اخْتِلَافِ مَرَاتِبِهِ مَنُزِلٌ

ال الشوحيد هو استحضار الفواد الحق تعالى بالتصوف الحقيقي، والتوكل هو قطع السملاحظة عن غير التصرف الحقيقي: اما اعتقادا فقط، واما عملا ايضا بترك الاسباب الظنية بشرط عدم الاخلال بشيء من الواجبات.

مِّنُ مَّنَازِلِ الدِّيُنِ، وَكَذٰلِكَ اَصُلُهُ مِنَ التَّوُحِيُدِ وَ الْيَقِيُنِ. فَقَدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِيْنَ تَعُبُدُوْنَ مِنْ دُوُن اللَّهِ لَا يَسمُلِكُونَ لَكُمُ رِزُقًا فَابُتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزُقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهَ ۖ إِلَيْهِ تُوْجَعُونَ ۖ وَقَالَ تَعَالَى: وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنَّ كُنُتُهُ مُّؤْمِنِيُنَ ۖ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا سَالُتَ فَاسْئَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنُتَ فَاسُتِعِنُ بِاللَّهِ، وَاعُلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَواجُتَمَعَتُ عَلَى أَنُ يَّنُهُ عُولُكَ بِشَيءٍ لَّمُ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدُ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلُو اجْتَمَعُوا عَلَى اَنْ يَّضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَّهُ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدُ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْاَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ \* وَقَالَ لِنَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَمِنُ الْقُويُّ خَيْرٌ وَّاحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيُفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، اِحُرِصُ عَلَى مَايَنُفَعُكَ وَاسْتَعِنُ بِاللَّهِ وَلَا تَعُجِزُ وَإِنَّ اَصَابَكَ شَيُءٌ فَلَا تَقُلُ: لُّوُ اَنِّيُ فَعَلُتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَٰكِنُ قُلُ: قَدَّرَ اللَّهُ وَمَاشَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوُ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيُطُنِ لَوُ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيُطَانِ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ. يِالَّهُ النَّاسُ اذَّكُرُوا نِعُمَةَ اللَّهِ عَلَيُكُمُ هَلُ الرَّجِيْمِ. يِالَّهُ النَّاسُ اذَّكُرُوا نِعُمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ هَلُ الرَّجِيْمِ. يِالَّهُ النَّاسُ اذَّكُرُوا نِعُمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ هَلُ الرَّجِيْمِ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذَّكُمُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرُضِ عَلَيْكُمُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرُضِ لَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

# ۱۵۶ توجیدوتوکل کے بیان بی تر جمہ آیات واحادیث خطبہ سی وسوم

## توحیدوتو کل کے بیان میں

آیات طیبات توحید کے میدمعنی بین کداللہ تعالی کے تصرف حقیقی میں بکتا ہونے کو پیش نظر ر کھے اور تو کل کا بیمطلب ہے کہ ماسوا اللہ ہے نظر اُٹھا لے اور تو کل اعتقادی لیعنی اس کا عقیدہ ر کھنا کہ خدا کے سواکوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، بیاتو سب بر فرض ہے، لیکن اس سے آ کے درجہ لینی اس عقیدہ کے پختہ ہونے برمعاش وغیرہ کے اسباب ظلیہ کوترک کردے، یہ توی القلب کے لیے ہے بشرطبیکہ کسی امروا جب میں خلل واقع نہ ہوا در تو کل تو حید کا ثمر ہ ہے۔ حق تعالی شاندے (فضه ابرائیمی میں) ارشاوفر مایا ہے: تم نے خدا کوچھوڑا، تم جن کو ہو جتے ہو وہ تم کو کچھرز ن وینے کا بھی افتیار نہیں رکھتے ،سوتم لوگ رز ق خدا کے پاس سے طب کرو ، اور اس کی عبادت کرواوراک کاشکر کروہتم سب کوائی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ وینز ارشاد فر مایا ے کہ خدا ہی پر تو کل کرواگرتم ایمان رکھتے ہو۔

حدیث ادّل: اور رسول خدا النُّوكَيُّ نے (این عباس نِنْ النَّهٰ ناسے) ارشاد فرمایا ہے: اے بیجے! خدا کو یاد رکھ، تو اس کوایے سامنے یاوے گا اور جب تو سوال کرے تو اللہ ہی ہے سوال کر اور جب تو عدد جا ہے تو اللہ ہی ہے مدد ما تک، اور جان لے اس بات کو کہ اگر تمام لوگ اس پر ا نفاق کرلیں کہ بچھ کو پچھ نفع پہنچاویں تو ہرگز اس کے سوا پچھ نفع نہیں پہنچا سکتے جو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے داسطےلکھ دیا ہے اور اگر تمام لوگ اس پرمتنق ہوجا کیں کہ جھے کو بچھ نقصان بہنچاویں تو مرگز اُس کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جواللہ تعالیٰ نے حیرے واسطے لکھ دیا ہے۔ ( نفتر س ك ) قعم المحادية محد اور وفتر خنك بويك (اب ان من كوئى تقير وتبدل مد بوكا)\_ (احمد،

حدیث دوم اونیز آنحضرت منتا کیانے ارشاد فرمایا ہے کہ سومن قوی مومن ضعیف ہے بہتر ہے۔ اورالله کوزیاد و محبوب ہے اور ہرایک میں خیراور (بھلائی) ہے، جو چیزتم کونفع وے اُس کی حرص كرواوراللد تعالى بدر مانكواور عاجز مت بنو، اوراگر تحيكوكوكي مصيبت بينج تو يول مت كها كر کہ اگر میں یون کرتا تو یوں ہوجاتا۔ الیکن یوں کہا کر کہ اللہ تعالیٰ نے جومقدر کردیا ہے اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے کیونکہ ' اگر'' ( یعنی یوں کہنا کہ اگر یوں کرتا تو یوں ہوجاتا ) شیطان کے کام کھول دیتا ہے۔ (مسلم)

آیت مبارکہ: اور حق تعالی شانہ نے ارشاد قربایا ہے کہ اے اوگو! اللہ کی نفت کو یاد کر وجوتم پر ( ہوئی ) ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جوتم کو آ -مان اور زمین سے رزق دیتا ہو، اُس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پس تم کہاں اُلٹے پھرے جاتے ہو۔

ا ضافہ (الف): ونیز ارشاد فرمایا ہے کہ پیٹک حق تعالٰی نے فرمایا ہے کہ اللہ متوکلین کو دوست رکھتا ہے۔

(ب) آور بشخضرت مُنگَوَیْقِ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں ایک ایسی آیت جائٹ ہوں کہ اگر لوگ اس پرعمل کریں تو ان کو وہی کا ٹی ہوجادے، وہ آیت یہ ہے: و مسن یعندی الله ، الابعة لیعنی جو محض الغدے ڈرتا ہے اللہ تعدیل اس کے واسطے نمجات کی شکل تکائی ویتا ہے اور اس کو ایسی جگہ ہے روزی چینچا تا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ (احمر،این ہجردوری)

( ہے ) ونیز ارشاً دفر مایا ہے رسول اللہ مُلُؤیاؤ نے کہ بلاشیدرزق انسان کواس طرح وصوند تا ہے جیسا کہاس کواس کی اُجل وصوند تی ہے۔(اوفیم)

ٱلْخُطُبَةُ الرَّابِعَةُ وَالثَّلْثُوُنَ فِي الْمَحَبَّةِ وَالشَّوْق وَالْأُنُس وَالرَّضَا

ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ الَّذِي نَزَّهَ قُلُوٰبَ اَوُلِيَاتِهِ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ اِلْي زُخُرُفِ الدُّنْيَا وَنَضُوتِهِ، وَصَفَّى اَسُوَارَهُمُ مِّنُ مُّلَاحَظَةِ غَيْر حَضُرَتِه، ثُمَّ كَشَفَ لَهُمْ عَنُ سُبُحَاتِ وَجُههِ حَتَّى احُتَوَقَتُ بِدَارِ مَحَبَّتِهِ، ثُمَّ احْتَجَبَ عَنْها بِكُنِّهِ جَلَالِهِ حَتَّى تَاهَتُ فِي بَيُدَاءِ كِبُرِيَائِهِ وَعَظُمَتِهِ، فَبَقِيَتُ غَرُقَى فِيُ بَحُومَعُرِفَتِهِ، وَمُحْتَرِقَةً أَبِنَارِ مَحَبَّتِهِ. وَأَشُّهَدُ أَنُ لَّا اِلْسِهَ اِلَّا اللُّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيَّدَنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، خَاتِمُ الْاَنْبُلِيَاءِ بِكُمَال نُبُوِّتِهِ، صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهِ وَاصْحَابِهِ سَادَةِ الُخَلُق وَاَئِـمَّتِه، وَقَادَةِ الْحَقِّ وَاَزمَّتِه، وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا

ـُه المحبة: هي ميل الطبع الى الشيء الملذة، وحقيقة الشوق والانس: ان المطلوب إذًا غياب من وجه وحضر من وجه فاذا غلب الطبع الى ماغاب فهوالشوق، واذا غلب الفرح بسما حصل والارتياح به فهو الأنس، والرضاء: هو توك الاعتراض على القضاء، وأما مع يطلان الحس بالالم وهو الرضاء الطبعي، واما مع بقاء الحس يه وهو الرضاء العقلي.

كَثِيُرًا. أَمَّا بَعُدُ: فَقَدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّوٰنَهُ ﴾ وَقَالَ تَعَالَىٰ فِي الْمَلَئِكَةِ: يُسَبّحُونَ اللَّيُلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ٢٠ وَهَلَذَا لَا يَكُونُ فِي الْعَادَةِ إِلَّا بِ الشَّوُقِ. وَقَالَ تَعَالَى: قُلُ بِفَضُلِ اللَّهِ وَبِرَحُمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفُرَ حُواً ٢٠ وَالْأَنْسُ هُوَ الْفَرَحُ بِمَا حَصَلَ مَعَ حِفُظِ الْحُدُودِ. وَقَالَ تَعَالَى: رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمُ وَرَضُوا عَنُهُ. وَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ: ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنُ يُحِبُّكَ، وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ ؟ وَقَالَ النَّا اللهِ اللهِ وَاسُأَلُكَ الرّضَاءَ بَعُدَ الْقَضَاءِ، وَاسْأَلُكَ بَرُدَ الْعَيْش بَعُدَ الْمَوْتِ، وَاسَأَلُكَ لَذَّةَ النَّظُرِ اللَّي وَجُهكَ، وَالشُّوقَ إِلْسِي لِقَائِكَ ٩ وَقَالَ ١ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله

هِ نسالَیٰ ،رقم: ۱۳۰۷

ی پیش ۵۸ 💮 کے ترزی رقم: ۳۲۹۰

له المائدة: ٢٥ 💎 مع (الانهياء: ٢٠) مطبوعه أول جن جوآيت اورتقرير استنباط تحيي اس كو بدل ديا تميار ای طرح آ کے حدیث سکیند میں تقریر استباط بدل کی جس کی دجدا ال علم مجھ سکتے ہیں ، حاصلہ عدم استزام المقسم الخاص بين كے ياس پهلانسخ موہ درست كرئيں۔ آيت سابقہ بيتى: السذيس احسو او تسط مسن قلوبهم بذكو الله.....المنح اورتقريريتي: والانس نوع من الاطمينان اورحديث كيريس به تقريرهي: والانس نوع من المسكينة.

يَّذُكُرُونَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ إِلَّا حَفَّتُهُمُ الْمَلَئِكَةُ، وَغَشِيَتُهُمُ اللَّهُ الرَّحُمةُ، وَنَوَلَتُ عَلَيُهِمُ السَّكِينَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيْمَنُ عِنْدَهُ لَوْ وَلَئَلُ مَن عَلَيُهِمُ السَّكِينَةُ أَي الْإِرْتِيَاحُ هُوَ الْأُنْسُ. فِي الْإِرْتِيَاحُ هُوَ الْأُنْسُ. اعْمُو فُهُم اللَّهُ عِن الشَّيطُنِ الرَّجِيْمِ. وَمِنَ النَّاسِ مَن اعْمُو أَيُّ حِبُّونَهُمْ كَحُبِ اللَّهِ عَنْ الشَّيطُنِ الرَّجِيْمِ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّ خِلُهُ مِن وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّ خِلُهُ مِن دُونِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ الرَّجِيْمِ. وَمِنَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ كَحُبِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ كَحُبِ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَرَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ كَحُبِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ كَحُبِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ كَحُبِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ كَحُبِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ كَحُبِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ كَحُبِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ كَحُبِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ الل

م اه زليقرية: ١٦٥

#### نرجمه آیات واحادیث خطبهٔ می وچهارم

## محبّت اورشوق اورانس ورضا کے بیان میں

عجت کے معنی تو ظاہر ہیں کہ دل کا ہائل ہونا ہے اور شوق وانس کی حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی چیز ایک درجہ میں غائب کی طرف خیال کرے چیز ایک درجہ میں غائب کی طرف خیال کرے طلب غالب ہوجاوے تو وہ شوق ہوا، اور جس وقت حاضر کی طرف خیال کرے خوشی غالب ہوجائے اس کو انس کہتے ہیں، اور رضا کے معنی یہ ہیں کہ تضا وقد ر پراعتراض کو ترک کر دے، پھراس میں وہ درجے ہیں: ایک یہ کہ تکلیف کا احساس بھی شدرہ یہ درضائے طبی ہے اور دوسرا یہ کہ اور دوسرا یہ کہ اور ساس تعلق ہے اور مامور ہے ہی ہے اور پہلا درجہ ای پر عاومت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

آیات طیبات بخق تعالی شاند نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ اُن سے محبت رکھتا ہے اور وہ اللہ سے محبّت رکھتے ہیں اور حق تعالی شانہ نے فرشتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ شب وروز اس کی تسبیح کرتے ہیں ، اُسکاتے نہیں۔

فا کدہ: اور عاد تا ایسا حال برون شوق کے نہیں ہوسکتا۔ ونیز ارشاد فر مایا ہے کہ آپ کہدہ بیجے کہ لوگوں کو خدا کے اس انعام اور رحمت پرخوش ہونا جاہیے۔

فائدہ: اور بیمعلوم ہو چکا کے کہ اُنس حاصل شدہ تعمت پرخوشی کو کہتے ہیں، پس اس آیت سے اس کا مامور بیرہونا ثابت ہوگیا۔

حدیہ: ایک ضروری امر قابل لحاظ میہ بھی ہے کہ خوشی کو حدسے نہ بڑھنے دے اور بجائے شکر کے اکڑ نہ کرنے لگے ورنہ إنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَوْ جَيْنَ كا مصداق بن جاوے گا۔ وثیر ارشاد فر مایا ہے کہ اللّٰہ اُن سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔

حدیث اوّل: اور رسول الله مُنْتَحَالِیُّا نے وعا میں قربانے ہے: اے الله: میں تجھ سے تیری محبّت ما نگٹا ہوں اور اس کی محبّت ما نگٹا ہوں جو تحقیے محبوب رکھتا ہواور وہ عمل ما نگٹا ہوں جو تیری محبّت تک پہنچاوے اے اللہ! میرے لیے اپنی محبّت کومیری جان اور مال اور اہل وعیال اور شندے یاتی کی محبّت ہے بھی زیادہ محبوب بنادے۔آمین! (زیری)

حدیث دوم: آنحضرت مُنْکُوَنِیُ نے فرمایا ہے: اے اللہ! میں تجھ سے تقدّر پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں اورموت کے بعد محنڈا عیش مانگتا ہوں اور تیرے دیدار کی لذت مانگتا ہوں اور تیری ملاقات كاشوق مانكَّمَا مون\_(نسانَى)

حدیث سوم: و نیز آنحضرت منٹوکی کے فرمایا ہے کہ کوئی جماعت اس حال میں نہیں ہیتھتی کہ اللہ کا ذَ مَرَكُرَ لَى ہو، مُكراُن كوفر شِية تُحير لينة ميں ادر رحت ذهائب ليتی ہے اور اُن پرسکینہ نازل ہوتا ہےاورانند تعالیٰ اُن کا ذکران (مقرب فرشتوں) ہے کرتا ہے جواس کے پاس ہیں۔(مسلم) اورسکینہ مینی خوثی ہی کا نامائس ہے جیسا کہ پیشتر معلوم ہو چکا ہے۔

آیت مبارکہ: اور حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بعض آدمی ایسے بھی ہیں جو ضدا کے علاوہ اورول کو بھی شریک قرار دیتے ہیں اُن ہے الین محبت رکھتے ہیں جیسی کہ اللہ ہے (رکھنا ضروری) ہے اور جوموس بیں ان کو (صرف) الله سے بہت ہی محبت ہے اور کیا خوب ہوتا اگر یہ طالم لوگ جب سی مصیبت کو دیکھنے تو سمجھ سا کرتے کہ سب قوت ( وقد رت ) اللہ ہی کو ہے اور بیشک القد کا عذاب سخت ہے۔

ا مشافه: اور حضرت رسول الله متخطيع نے ارشاد فر مايا ہے: جو تحض اللہ سے ملتے تو محبوب رکھتا ہے خدا اُس کے ملئے ومحبوب رکھتا ہے اور جو رضائے خدا وندی کو ناپسند کرتا ہے خدا اس کی حاضری کوناپیند کرتا ہے۔(متفق میہ) اَلُخُطُبَةُ الُخَامِسَةُ وَالثَّلْثُوُنَ فِي الْإِخُلَاصِ وَالنِيَّةِ الصَّالِحَةِ وَالصِّدُقِ<sup>لِ</sup>

ٱلْحَمَٰدُ لِللَّهِ حَمَٰدَ الشَّاكِرِيُنَ، وَنُؤْمِنُ بِهِ إِيْمَانَ الْـمُـوُقِنِيُنَ، وَنُقِرُّ بِوَحُدَانِيَّتِهِ اِقُرَارَ الصَّادِقِيُنَ، وَنَشُهَدُ أَنَّ لَّا اِللَّهَ اِلَّا اللَّلَّهُ رَبُّ الْعَلْمِينَنَ، وَمُكَلِّفُ الْجِنَّ وَالْإِنْكِسِ وَالْمَلْئِكَةِ الْمُقَرَّبِيُنَ، أَنُ يَعُبُدُوهُ عِبَادَةً الْـمُخُلِصِيُنَ، وَنَشُهَدُ اَنَّ سَيَدَنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، سَيِّدُ الْـمُـرُسَـلِيُـنَ صَـلَى اللَّهُ عَلَيُهِ وَعَلَى جَمِينُع النَّبِيِّينُنَ، وَعَلَى الِهِ الطَّيّبينَ، وَأَصْحَابِهِ الطَّاهِ رِيُنَ. اَمَّا بَعُدُ: فَقَدِ انْكَشَفَ لِأَرْبَابِ الْقُلُوبِ ببَصِيرَةِ الْإِيْسَمَانِ، وَٱنْوَادِ الْقُرُانِ. اَنُ لَّا وُصُولَ إِلَى السَّعَادَةِ إِلَّا بِالْعِلْمِ وَالْعِبَادَةِ، فَالنَّاسُ كُلُّهُمُ هَلُكُي إِلَّا الْعَلِمُونَ، وَالْعَالِمُونَ كُلُّهُمُ هَلُكُي إِلَّا الْعَامِلُونَ، وَالْعَامِلُونَ كُلُّهُمُ هَلُكُى إِلَّا الْمُخْلِصُونَ،

كرهو الكمال في الطاعة التي يريدها.

وَالْمُخُلِصُونَ عَلَى خَطَر عَظِيهم. فَالْعَمَلُ بِغَيْرٍ نِيَّةٍ عَـنَـاءٌ، وَالـنِّيَّةُ بِغَيْرِ إِخُلَاصِ رِيَاءٌ. وَهُوَ لِلنِّفَاقِ كِفَاءٌ، وَمَعَ الْعِصْيَسَانِ سَوَاءٌ، وَالْإِخُلَاصُ مِنْ غَيْرِ صِدُقِ وَّتَـحُقِيُقِ هَبَاءٌ. وَقَدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي كُلِّ عَمَلِ كَانَ بِإِرَادَةِ غَيْسِ اللَّهِ مَشُوبًا مَّعُمُورًا: وَقَـدِمُنَا اِلَى مَاعَمِلُوا مِنُ عَمَل فَجَعَلُنهُ هَبَاءٌ مَّنْتُورًا، وَقَدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: اَلَا لِـلُّهِ الدِّيُنُ الْخَالِصُ لِ وَقَالَ تَعَالَى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّـٰذِيُنَ امَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمُ يَرُتَابُوا وَجَاهَدُوا بِــاَمُـوَالِهِـمُ وَانُـفُسِهِـمُ فِــى سَبِيْلِ اللَّهِ \* أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ٥ُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِـمُعَاذِ: اَخُلِصُ دِيُنَكَ يَكُفِيلُكَ الْعَمَلُ الْقَلِيُلُ ۖ ۖ وَنَادَى رَجُلٌ يَّارَسُولُ اللُّهِ مَا الَّإِيُمَانُ؟ قَالَ: الْإِخُلَاصُ ۖ وَقَالَ لِلسِّهِ اللَّهِ: إنَّمَا الْاَعُمَالُ بِساليِّيسَاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرَى مَّانَوٰى ٣

الدارس عالجرات: ١٥ سي متدرك للحاكم رقم: ٢٨٢٢ سي شعب الايمان للبيتى ، رقم: ١٨٥٧ هـ بغارى ، رقم: ١٨٠١مم، رقم: ٣٩٢٧

وَقَالَ السَّالِلَّا لِلَّهِ مِنْ مَكُر وَّهُوَ يَلُعَنُ بَعُضَ رَقِيْقِهِ، فَقَالَ: لَعَّانِيُنَ وَصِدِّيُ قِينَنَ كَلَّا وَرَبِّ الْكَعُبَةِ! قَالَ: فَاعْتَقَ ٱبُوۡيَكُ رِيُّوُمَ يِنْ إِبَعُضَ رَقِيُقِهِ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: لَا اَعُودُ أَ اَعُودُ لَهِ إِللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ. قُلُ إِنِّي أُمِرُتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخَلِصًا لَّهُ الدِّيُنَ ٥

#### ترجمهآ يات واحاديث خطبهُ سي وينجم

#### اخلاص وصدق کے بیان میں

آیات طیبات: حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم (قیامت کے روز) اس عمل کی طرف ہوں مے جس کو وہ نوگ (دنیا) میں کر بچکے تھے۔ پس ہم اس کو پریشان غبار کی طرح بریار کردیں گے۔

فائدہ: بیہ خسارہ ان لوگوں کے لیے ہے جوعبادت میں غیر اللہ کوشر یک کرتے ہیں۔ و نیز ارشاد فرمایا ہے کہ خوب بجھاؤ کہ اللہ کے لیے اسی عبادت ہے جو (شرک اور یا ہے ) خالص ہو۔ و نیز ارشاد فرمایا ہے کہ مومن وی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، چمر شک نہیں کیا، اور اپنے مائوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے رستہ میں جہاد کیا، وی نوگ صدق والے ہیں۔

فائدہ: صدق کے معنی ہیں: کائل طور پر سی طاعت کو بجالانا۔

حدیث اوّل: اور رسول الله طُنْحَائِیَّا نے حضرت معافر ڈاٹنٹی سے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے وین کو خانص کر لے، مجھے تعوز ای عمل کا فی ہے۔ (مین ترغیب عن الحاکم)

حدیث دوم: ایک مخض نے بکار کر در بیافت کیا اے رسول اللہ! ایمان کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: اخلاص۔ (عین ترغیب من البہعی)

حدیث سوم: و نیز آنحضرت مُنْ کَالِیَّ نے ارشاد فر مایا ہے کہ اعمال نیت ہی کے ساتھ ہیں اور ہر مخص کے واسطے و بی چیز ہے جس کی اس نے نیت کی۔ (متفق علیہ)

صدیت چہارم: اورآ محضرت مُنگائی گزرے اور ابو بکر ڈٹاٹٹ ایٹ کمی غلام کولعنت کردہے ہتے۔ پس آپ نے ان کی طرف التقات فرمایا اور (ازراہ تعجب) بدار شاد فرمایا کہ لعنت کرنے والے بیں اور معدیق بیں، ایسا ہرگزنہیں، شم ہے رب کعبہ کی۔ بس (بدین کر) ابو بکر ڈٹاٹٹ نے اس روز اپنا کوئی غلام آ زاد کردیا۔ پھر آنحضرت للنگائیا کی خدمت میں آئے اور عرض کیا: پھر مجھی ایسا شکرول گا۔

آیت مبارکہ:اور حق تعالیٰ شاندنے (آنحضرت عُلُیْنِیؒ ہے)ارشادفر مایا ہے:فر ماریجیے کہ جھاکو بیقکم کیا گیا ہے کہ اللّٰہ کی عبادت کروں اس حال میں کہ (شرک وغیرہ سے ) خالص رکھوں اس کے واسطے عبادت کو۔

اضاف: اور آنحضرت مُؤُغِّدُ نے ارشاد فر ، یا ہے کہ بشارت ہے گلصنین کے واسطے کہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں ہراند هیرا فنزان کی وجہ سے کھل جاتا ہے۔ (مین ترخیب من العبقی)

#### ٱلْخُطْبَةُ السَّادِسَةُ وَالتَّلْتُوْنَ

فِي الْمُرَاقَبَةِ وَالْمُحَاسَبَةِ وَمَا يَتْبَعُهُمَا

ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ الْقَائِمِ عَلَى كُلِّ نَفُسٍ مِهِمَا كَسَبَتُ، ٱلرَّقِيُبِ عَلَى كُلِّ جَارِحَةٍ ۚ بِمَا اجُتَرَحَتُ، وَاَشُهَدُ اَنُ لًّا إِلْـٰهَ إِلَّا اللُّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ، وَاَشُهَدُ اَنَّ سَيَّدَنَا وَمَـوُلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ سَيِّدُ الْاَنْسِيَاءِ، صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ سَادَةِ الْأَصُفِيَاءِ، وَعَلَى أَصُحَابِهِ قَـادَةِ الْآتُقِـيَاءِ. اَمَّا بَعُدُ: فَإِنَّ رَحَى النَّجَاةِ تَدُورُ عَلَى الْاَعُمَالِ، وَلَا يُعُتَـدُ بِالْاَعُمَالِ، إِلَّا بِالْمُوَاظَبَةِ عَلَيُهَا وَعَلْي حُقُوقِهَا وَهُوَ الْمُرَابَطَةُ، وَلَا يَستِمُّ هَذِهِ الُمُوَاظَبَةُ وَالْمُوَابَطَةُ إِلَّا بِالْزَامِ النَّفُسِ الْاَعُمَالَ اَوَّلًا وَّهُوَ الْـمُشَـارَطَةُ، ثُـمَّ مُلَاحَظَةُ هَاذِهِ الْمُشَارَطَةِ كُلُّ وَقُتِ ثَانِيًا وَّهُوَ الْمُرَاقَبَةُ، ثُمَّ الْإِحْتِسَابُ عَلَى النَّـفُس فِيُ وَقُتٍ خَاصٌ أَنَّهَا وَفَتِ الشُّرُطَ اَمُ لَا ثَالِثًا

له وبالمواظبة فسر البيضاوي قوله تعالى. ورابطوا.

وَّهُ وَ الْـمُحَاسَبَةُ، ثُمَّ عِلَاجُهَا بِمَشَقَّةِ تُصْلِحُهَا إِذَا لَـمُ تَفِ بِالشُّوطِ رَابِعًا وَّهُوَ الْمُعَاقَبَةُ، ثُمَّ تَأْدِيْبُهَا بِـفُنُون مِّنَ الْوَظَائِفِ النَّقِيلَةِ جَبُرًا لِّمَا فَاتَ مِنْهَا إِذَا رَاهَا تَوَانَتُ خَامِسًا وَّهُوَ الْمُجَاهَدَةُ، ثُمَّ تَوُبِيُخُهَا وَالْعَلْلُ عَلَيْهَا إِذَا اسْتَعْصَتُ وَحَمُلُهَا عَلَى التَّلَافِيُ سَادِسًا وَّهُوَ الْمُعَاتَبَةُ، وَيَرْجِعُ الْجَمِيُعُ الْي عَدَم إهُ مَسَالِهَا لَحُظَةً فَتَبَحُ مَحَ وَتَشُرُدَ، وَالنُّصُوصُ مَشُحُونَةٌ مِّنْهُ فَانْظُرُ مَايُسُرَدُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَعُلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخُفِي الصُّدُورُ 4ُ وَقَالَ تَعَالَى: وَاَمَّا مَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَواى O فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأُولِي ٥ أَ وَقَالَ تَعَالَى: وَمَنُ اَضَلُّ مِمَّن اتَّبَعَ هَـوْبهُ. وَعَـنُ اَسُلَمَ اَنَّ عُمَـرَ دَخَلَ يَوُمًا عَلَى اَبِيُ بَكُر إِلصَّدِّيْقِ وَهُوَ يَجُبِذُ لِسَانَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: مَهُ، غَفَرَ اللُّهُ لَكَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُرٍ: إِنَّ هَٰذَا اَوُرَدَنِي الْمَوَارِدَ ۖ

کهالناز عابت:۳۹

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اَلُمُ جَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفُسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ ﴿ وَقَالَ عُمَرُ: حَاسِبُوا اَنْفُسَكُمُ قَبُلَ اَنُ تُوزُنُوا ﴿ وَإِنُوا ﴿ اَنْفُسَكُمُ اللَّهُ اَنُ تُوزُنُوا ﴿ اَنْفُسَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيمِ. يَا يَهُا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَتَنُظُرُ نَفُسٌ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ وَلَتَنُظُرُ نَفُسٌ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدِ ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

#### ترجمهآيات واحاديث خطبؤى وششم

## مرا قبہ ومحاسبہ وغیرہ کے بیان میں

بیتو ظاہر ہے کہ بدونِ دوام ومواظبت اور پابندی کے کوئی عمل معتد بنہیں ہے،اس پابندی کا نام اصطلاح تصوف میں مرابط ہے اور علاء نے بھی مرابط کو اس معنی میں لیا ہے، چنانجہ بیضاویٰ نے ورابطوا کی تغییر واظبوا سے کی ہے، دوراس دوام و پابندی کے لیےاس کی ضرورت ہے کہ نقس کوا قال متنبہ کر دیا جادے کہ کام کرتا پڑے گا اور فلاں فلاں کام سے پر ہیز کرتا ہوگا، وس حیبیہ کومشارطہ (لیعنی شرط وقرار داد ) کہتے ہیں اور اس کی نگہبانی کرنا بھی ضروری ہے، اس کا نام مراقبہ ہے، فقط گردن جھاتا مراقبہ نہیں ہے بلکنٹس کو گناموں سے بچاوے اور نیک ا ممال پریابندی کرے اور اس کا ہروفت خیال رکھے، بیگہداشت اصل مراقبہ ہے، پھر کسی وقت ِ فاص میں اس کا حساب لینا جاہے جس سے معلوم ہوکہ اس نے شرط وقر اردا و کو بورا کردیا ہے یائیں اس کو محاسبہ کہتے ہیں، پھر محاسبہ سے اگر معلوم ہو کہ نفس نے شرط کو پورائییں کیا ہے تو اس کاکسی مشقت میں ڈال کرعلاج بھی کیا جادے اس کومعا قبہ کہتے ہیں اور گزشتہ کی حلافی کے واسطے کوئی ایسا نیک عمل بھی کیا جاوے جونفس کو گراں ہواس کومجاہرہ کہتے ہیں ( وقتی علاج لبطور مزا وجر ماندتو معاقبه باورواکی وظیفه تلافی مافات کے واسطے مقرر کرنا مجاہرہ ہے ) پھراس نفس کواس کوتا ہی ہر وص کا تمیں اور ملامت کریں اور تلانی مافات ہر برا پھیجتہ کریں ، اس کا نام معاقبہ ہے، بیرسب حجہ چیزیں ہیں، حاصل اُن کا یہ ہے کہ نفس کوکسی وقت آ زاد نہ حچوڑیں، ورنہ سرکش ہوجاتا ہے۔

اور حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ آتھوں کی چوری سے واقف ہے اور اس سے بھی واقف ہے اور اس سے بھی واقف ہے جس کو سینے میں چھیا تے ہیں۔ و نیز ارشاد فرمایا ہے: جو شخص اپنے رب کے پس حاضر ہونے سے ورااور نفس کو خواہش فضانی سے روکا اُس کا ٹھکانہ جنت ہے اور حق تعالیٰ نے میں بھی فرمایا ہے کہ اُس محض سے بڑھ کر کون محمراہ ہو سکتا ہے جس نے اپنے نفس کی خواہش کی بیروی کی۔

حدیث اوّل: حضرت عمر نِشْنَ فَد ایک دن حضرت ابو بکرینْ فَدُک پاس آئے تو وہ اپنی زبان کو تھنی رہے تھے، پس حضرت عمر نِشْنَ نِنے کہا کہ تغیرو (ایساند کرو) اللہ تنہاری منفرت کرے گا۔ اس پر حضرت ابو بکر نِشْنَ نِشْنَ نِهِ مایا کہ اس نے جھے کو ہلاکوں میں ڈالا ہے۔ (ماک)

صدیث دوم: اور رسول الشر مُنْزَائِیَا نے فر مایا ہے: (وراصل) مجاہدوہ ہے جوابیے نفس سے انتاع خداوندی کے بارے میں جہاد کرے۔ (بہتی)

فائدہ : لینی جس طرح کفار سے اعلا وکلمۃ الحق کے لیے جہاد کیا جاتا ہے اس طرح نفس سے بھی جہاد کرتا چاہیے، تا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبر دار ہوجائے ، اور سے جہاد مقدم اور افضل ہے جہادِ معروف ہے۔

حدیث سوم: اور حضرت عمر النظاف نے خطبہ میں فرمایا ہے کہ تم خود (نفس ہے) حساب لے لو اس سے قبل کہ تمہارا حساب لیا جاوے اور اس کو جائج لو اس سے پیشتر کہ تمہاری جانچ کی جائے ، اور تیادی کرلوخدا کے سامنے بڑی پیٹی کی جس دن تم چیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی بات جھیپ ند سکے گی۔ (بین کنزالعمال عن ابن المبارک وغیرہ)

آیت مبارکہ: اور حق تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کدا ہے مومنو! اللہ سے ڈرواور جا ہیے کہ ہر مختص (اس کی) و مکھ بھال کرتا رہے کہ اس نے کل (بعنی قیامت) کے واسطے کیا بھیجا ہے اور اللہ سے ڈرتے رمو۔ بیشک اللہ تمہارے اعمال کی خوب خبر رکھتا ہے۔

اضافہ (الف): حق تعالیٰ نے (حضرت داؤد علیہ ﷺ) ہے ارشاد فرمایا ہے کہ خواہش کی پیروی (مجمی) نہ کرنا کہ وہ اللہ کے رائے سے مجھکا دے گی۔

(ب) ونیز ارشاد فرمایا ہے کہ (اے مخاطب) کیا اُس مخص کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشِ نفسانی کو خدا بنار کھا ہے۔ (کہ جوتی میں آتا ہے دی کر گزرتا ہے)۔

(ج) و نیز ارشاد فرمایا ہے: اے لوگو! (خدا کے عذاب) سے بیچے ربواوراس دن سے ڈرتے ربوجس دن ندکوئی والدائے بیچے کے کام آوے گا، ندکوئی بچرائے والد کے کام آوے گا۔ ٱلْخُطُبَةُ السَّابِعَةُ وَالثَّلْثُونَ فِي التَّفَكُّرِ لَهُ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَثْرَ الْحَثِّ فِي كِتَابِهِ عَلَى التَّدَبُّر وَالْإِعْتِبَارِ، وَالنَّظَرِ وَالْإِفْتِكَارِ، وَنَشُهَدُ اَنُ لَّا اِلْهَ إِلَّا اللُّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَنَشُهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوُلَانَا مُسَحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ سَيَّدُ وُلُدِ ادَمَ فِي دَارِ الْقَرَارِ، وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ الْاَبُوارِ. آمًّا بَعُدُ: فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَدُ آمَرَ بِالتَّفَكُّر وَالتَّدَبُّر فِي مَوَاضِعَ لَاتُسُحُـطَى مِنُ كِتَابِهِ الْمُبِيُنِ، وَاَثُنَى عَلَى الْمُتَفَكِّرِيْنَ. فَقَالَ تَعَالَى: ٱلَّذِيْنَ يَذُكُرُوُنَ اللَّهَ قِيَامًا وَّقُعُودًا وَّعَلَى جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلُق السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ بُوَقَالَ تَعَالَى: اَوَلَهُ يَنُظُرُوا فِيُ مَلَكُونِ السَّمُواتِ وَالْأَرُضِ ﴾ وَقَسَالَ تَعَالَى: اَلَمُ نَجُعَلِ الْاَرُضَ مِهَادًاO وَّالْجِبَالَ اَوُتَادًاO

ل وهو احضار المعلومات لاستثمار غير المعلوم من النافع علما كان اوعملا ليتصف به وبشموته ومن الضار ليتركه في الحال اوبحترز عنه في الاستقبال او يتداركه ان فقد في الماضي. على آلمران: ١٩٥

وَّخَلَقُنْكُمُ اَزُوَاجًا ۞ وَّجَعَلُنَا نَوُمَكُمُ سُبَاتًا ۞ وَّجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۞ وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مِعَاشًا ۞ وَبَنَيْنَا فَوُقَكُمُ سَبُعًا شِدَادًا ٥ وَّجَعَلُنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ٥ وَّ أَنُـزَ لٰنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ۞ لِّنُخُوجَ بِهِ حَبًّا وَّنَبَاتًا ۞ وَّجَنَّتٍ ٱلْفَافًا أَ وَقَالَ تَعَالَى: قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا اَكُفَرَهُ ٥ مِنُ اَى شَىءٍ خَلَقَهُ ٥ مِنُ نُسْطُفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ۞ ثُمَّ السَّبِيُلَ يَسَّرَهُ۞ ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاقَبَرَهُ ۞ ثُمَّ إِذَا شَاءَ ٱنْشَوَهُ ٥ كَلَّا لَـمَّا يَقُض مَااَمَوَهُ ٥ فَـلْيَنْظُو الْإِنْسَانُ اِلَى طَعَامِهِ ٥ أَنَّا صَبَيْنَا الْمَاءَ صَبًّا ٥ ثُمَّ شَـقَـفُنَا الْاَرُضَ شَقًّا ۞ فَٱنْكُبَتُنَا فِيُهَا حَبًّا ۞ وَّعِنَبًا وَّقَضُبًا ۞ وَّزَيْتُونًا وَّنَخُلًا ۞ وَّحَدَائِقَ غُلُبًا ۞ وَّفَا كِهَةً وَّابَّا ۞ مَّتَاعًا لَّكُمُ وَلِاَنْعَامِكُمُ ۞ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي نُنزُول "إِنَّ فِي خَلْق السَّمُواتِ وَالْأَرُضِ" اَلْاَيَة: وَيُلُّ لِّمَنُ قَرَاهَا وَلَمُ يَتَفَكُّرُ فِيهَا . لم وَعَن ابُن عَبَّاس أَنَّ

قَوُمًا تَفَكَّرُوا فِي خَلُقِ اللّهِ وَلَا تَتَفَكَّرُوا فِي اللّهِ، فَإِنَّكُمُ تَفَكَّرُوا فِي اللّهِ، فَإِنَّكُمُ لَمُ تَقَدِرُوا فِي اللّهِ، فَإِنَّكُمُ لَمُ تَقَدِرُوا فِي اللّهِ، فَإِنَّكُمُ لَمُ تَقَدِرُوا قَدْرَهُ لَا أَعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيم. فَانُظُرُ إلى اثَارِ رَحُمَةِ اللهِ كَيُفَ يُحِي الْآرُضَ بَعُدَ فَانُظُرُ إلى اثَارِ رَحُمَةِ اللهِ كَيُفَ يُحِي الْآرُضَ بَعُدَ مَسُوتِهَا لَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحَى اللهِ كَيُفَ يُحِي الْآرُضَ بَعُدَ مَسُوتِهَا لَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحَى اللهِ كَيُفَ يُحُي وَهُ وَعَلَى كُلِ هَسَونِهَا فَي وَهُ وَعَلَى كُلِ هَمَونِ عَلَى كُلِ هَمَونِ عَلَى كُلِ هَمَونِ عَلَى كُلِ هَمُ وَتَى وَهُ وَعَلَى كُلِ هَمَونِ عَلَى كُلِ هَمَ عَلَى كُلِ هَمُ وَعَلَى كُلِ هَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَهُ وَعَلَى كُلِ هَمُ وَعَلَى كُلِ هُمَ عَلَى كُلِ هَمُ وَعَلَى كُلُ هُمُ وَعَلَى كُلِ هَمُ وَعَلَى كُلّ هَمُ وَعَلَى كُلّ هَمُ وَعَلَى كُلّ هَمُ وَعَلَى كُلُلُهِ وَاللّهِ عَلَى كُلُولُ لَلْهُ عَلَى كُلُهُ وَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ عَلَى كُلُ هُ هُ وَعُلَى كُلُ هُ اللّهُ عَلَى كُلُهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى وَهُ وَعَلَى كُلُولُ لَهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَعَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعُلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَكُ لَهُ مُ عَلَى اللّهُ وَلَوْلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ا

### ترجمہ آیات واحادیث خطبۂ سی وہفتم تفکر کے بیان میں

<sup>س</sup>یات طبیبات بتفکرا ورفکر کے بی<sup>معنی م</sup>یں کہانسان کو جوملمی یاعملی مفید ہا تیں معلوم میں اُن میں غور کرتا رہے تا کہ اور نئ نئ یا تیں حاصل ہوں اور عنمی دعملی ترتی ہو۔اور جوضرر رساں أمور ہیں ان میں بھی غور کرتا رہے تا کہ اُن ہے آئندہ بھارے اور اگر گزشتہ زمانہ میں کوئی خلاف شریعت کام سرزہ ہوچکا ہے تو اس کا تدارک کرے، حق تعالی شانے نے ارشاہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور جیٹے اور کروٹ پر لیٹے اور سویے ہیں آسانوں اور زمین کی پیدائش میں، اور ارشاد فرمایاحق تعالیٰ شانہ نے کہ کیا ان لوگوں نے آسان اور زمین کے عالم میں غور نہیں کیا اور فرمایا ہے کہ کیا ہم نے زمین کوفرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو (زمین کی) میخیں نہیں بنایا اورتم کوہم نے جوڑا جوڑا بنایا اورتمہاری نیند کو آرام کی چیز بنایا اور رات کو پردہ کی چیز بنایا اور دن کوتمہارے لیے روز گار بنایا ادر تمہارے ادبر سات مضبوط آسان بنائے اور ا یک چراغ ( بعنی سورج ) بنایا اور یانی مجرے بادلوں سے خوب یانی برسایا، تا کداس کے ذریعے ہے اناج اور سبزہ اور گنجان باغ بیدا کریں۔ ونیز ارشاد فر مایا کہ انسان کو (خداک مار ) ہو و و کیسا ناشکر ہ ہے، (خدانے) اس کوئس چیزے بٹایا ہے۔ اس کوائیک بوندے بٹایا ہے اور اس کو بنایا اور بھراس ( کے اعضاء) میں انداز ہ رکھا۔ پھراس کے واسطے راستہ آ سان کردیا (پھراس کوموت دی) مجر قبر میں رکھوایا۔ پھر جب جاہے گا اس کو ( قبر سے زندہ کرکے ) ا شاوے گا، ہرگز ( شکرگزار ) نہیں جواس کو تکم کیا اس کو بورا نہ کیا۔ بس انسان کوغور کرنا جا ہے ا ہے کھانے میں کہ ہم نے یانی برسایا، بھرز مین کو پھاڑا، بھراس میں غلّہ اُ گایا اورا تھور اور تر کاری اور زبیون اور محجوری اور گنجان باغ اور میوه اور جاره (بیرسب چیزی پیدا کیس) تمہارے نفع کے لیے اور (بعض) تمہارے مو بٹی کے واسطے۔

حدیث اوّل: اور رسول الله مَنْتَا فَاللّهُ عَلَيْهِ السّاد فرمایا ہے: جب آیت: "اِنَّ فِسی عَلَقِ المسّموُنتِ وَ الأَدُّ حِنِ" نازِل ہوئی کہ بلاکی ہے اس فخص کے واسطے جس نے اس کو پڑھا اور ان چیزوں میںغورتبیں کیا۔ (مین تخریج عراقی من سیح این حبان )

صدیت دوم: اور حضرت این عباس بی تنفی سے روایت ہے کہ ایک جماعت نے اللہ تعالیٰ کے متعلق غور کیا۔اس پر رسول اللہ نتائج یا ارشاد فر مایا کہتم اللہ کی مخلوق بیش غور کرواور ڈاسنے خداوندی میں غور نہ کر و کیونکہ اُ س کا انداز ونہیں کر سکتے ۔ (عین تخ تئ عن الترغیب والتربیب)

ای واسطے سعدی نے کہاہے ہے

توال در بلاغت به محبال رسید نه در کنه پیچون سجال رسید

ونیز کہا ہے \_

عنقا عظار کس نه شود دام باز چین کیں جا ہمیشہ یاو رست است دام را

آیت مبارکہ: اور ارشاد فرمایا ہے جن تعالی نے کہ دیکھ تو رحمت خداوندی کی نشانیوں کی طرف مردہ ہونے کے بعد کس طرح زندہ کردیتا ہے، بلاشیدہ مردوں کوزندہ کرنے والما ہے اور ہر چیز يرقادر ہے۔

اضا فہ (الف) و نیز ارشاد فرمایا ہے خدائے عز وجل نے کہ بیٹک اس میں غور کرنے والول کے واسطے نشانیاں ہے۔

( ب )و نیز ارشاد فرمایا ہے کہ کیا وہ لوگ اسپنے اندرغورٹییں کرتے۔

(ج )اورارشادفر مایا ہے کہ کیا وہ لوگ قر آن میں غورنہیں کرتے۔

( د ) و نیز ارشاوفر ما یٰ ہے کہ یہ باہر کت کتاب ہے جس کوہم نے آپ پر نازل کیا ہے، تا کہ لوگ

اس کی آیتوں پرغور کریں اور تا کہ مجھدارلوگ تعبیحت حاصل کریں۔

( ہ ) اور ارشا وفر مایا ہے کہ اس میں عبرت ہے اہل قیم کے لیے۔

(و) نیز ارشاد فرمایا ہے کہ ان (انبیاء وامم سابقین کے قصّہ) میں مجھد دارلوگوں کے واسطے بڑی

(ز) دنیز ارشا وفر ایا ہے کہ میشک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو مجھتی ہو۔

اللُّحُطِّبَةُ النَّامِنَةُ وَالتَّلْثُونَ فِي ذِكُر الْمَوْتِ وَمَا بَعُدَهُ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي قَصَمَ بِالْمَوْتِ رِقَابَ الْجَبَابِرَةِ، وَكَسَرَ بِهِ ظُهُوْرَ الْإَكَاسِرَةِ، وَقَصَرَ بِهِ امَالَ الْقَيَاصِرَةِ. وَجَعَلَ الْمَوُتَ مَخُلَصًا لِّلْاَتُقِيَاءِ، وَمَوْعِدًا فِي حَقِّهِمُ لِلِّهَاءِ. فَلَهُ الْإِنْعَامُ بِالنِّعَمِ الْمُتَظَاهَرَةِ، وَلَهُ الْإِنْتِقَامُ بِ النِّيقَ مِ الْقَاهِرَةِ. وَاشْهَدُ أَنْ لَّا اِللَّهَ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ، وَاَشْهَادُ اَنَّ سَيَّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ذُوالُمُعُجزَاتِ الظَّاهِرَةِ. وَعَلَى اللهِ وَاَصُحٰبِهِ أُولِي الْكَسَمَالَاتِ الْبَاهِرَةِ، وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيُرًا. اَمَّا بَعُدُ: فَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ٱكْثِرُوا ذِكُوهَاذِم اللَّذَاتِ الْمَوُتِ ٢٠ وَقَالَ لِسُكَالِكَ : إِذَا احْتُنْضِرَ الْمُؤْمِنُ اتَتُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ بحَرِيْرَةٍ 'بَيُضَاءَ، فَيَقُولُونَ: أُخُرُجِيُ رَاضِيَةً مَّرُضِيَّةً عَنُكِ إِلَى رَوُحِ اللَّهِ وَرَيُحَانِ، وَّرَبّ غَيُس غَضُبَانَ.... وَفِيُهِ: إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا احُتُضِرَ

له ترندی ، رقم: ۲۳۰۷\_نسانی ، رقم: ۱۸۲۵

اَتَتُمهُ مَلْئِكُةُ الْعَذَابِ بِمِسْحٍ، فَيَقُولُونَ: أَخُرُجِي سَاخِطَةً مَّسُخُوْطَةً عَلَيُكِ إِلَى عَذَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ ۖ وَقَالَ السَّالِكِ: وَيَاٰتِيُهِ مَلَكَان، فَيُجُلِسَانِه، فَيَقُولُان لَهُ: مَنُ رَّبُّكَ؟ فَيَـقُـوُلُ: رَبِّيَ اللَّهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَادِيُنُكَ؟ فَيَقُولُ: دِيُنِييَ الْإِسُلَامُ، فَيَقُولَان لَهُ: مَاهٰذَا الرَّجُلُ الَّـذِي بُـعِتَ فِيُكُمُ؟ فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . . . . . وَفِيْهِ: فَيُنَادِئُ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنُ قَدُ صَدَقَ عَبُدِئُ، فَافُرُشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، قَالَ: فَيُفُتَحُ، وَاَمَّا الْكَافِرُ فَلَاكَرَ مَوُتَهُ (وَجَمِيُعُ حَالِهِ عَلَى ضِدِّ ذَلِكَ) ﴾ وَقَالَ لَشَاهِ اللهُ اللَّهُ تَعَالَى: اَعُدَدُتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَالَا عَيُنَّ رَاَتُ وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ. ٱلْحَدِيُثَ جُ وَقَالَ النَّكُ اللَّهِ إِنَّ اَهُ وَنَ اَهُ لِ النَّارِ عَذَابًا مَّنُ لَّهُ نَعُلَان وَشِرَاكَان مِنُ نَّارِ، يَّغُلِيُ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغُلِي

را دنسانی ارقم :۱۸۳۴ که بودا ؤ د ارقم: ۱۸۵۳ سیریخاری ارقم: ۳۲۲۳ مسلم برقم : ۲۳۳۲

الْمِرْجَلُ، مَا يَرِي أَنَّ أَحَدًا أَشُدُّ مِنْـهُ عَذَابًا، وَّإِنَّـهُ لَاَهُوَنُهُمْ عَذَابًا لَٰ وَقَالَ السَّالَّةِ النَّكُمُ سَتَرَوُنَ رَبَّكُمُ كَمَا تَـرَوُنَ هَـٰـذَا الْقَمَرَ، لَاتُضَامُّوُنَ فِي رُوَٰيَتِهِ ۖ أَعُـوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ. كُلُّ نَفُسٍ ذَائِقَةُ الْمَوُتِ طُثُمَّ الَيْنَا تُوْجَعُونَ ٥

لے بخاری رقم: ۱۵۵ مسلم، رقم: ۱۹۵۱ - آه بخاری، رقم: ۵۵۴ سلم، دقم ۱۸۳۴ ا

الخميس وتتنَّوه المخطب الوفتية أن شاء الله تعالى.

#### ترجمدآ يأت واحاديث خطبةي ومشتم

#### موت اور مابعدالموت كا ذكر

حدیث اوّل: حفزت رسول الله طَلِّغَیْماً نے ارشا وفر مایا ہے کہ لذتوں کوقطع کرنے والی بعنی موت کو بہت یا در کھو۔ (تر ندی منسائی وائن ماجہ)

صدیت دوم: و نیز آخمضرت سی گینی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب موئن کی موت آئی ہے تو ( کفن کے واسلے ) رحمت کے فرشتے سفید رہیم کا کپڑا لے کرآتے ہیں اور موئن کی روح کو کہتے ہیں کہ نکل اس حال ہیں کہ تو خدا ہے خوش ہے اور خدا تجھ سے خوش ہے ( جل ) خدا کی ( دی ہوئی) راحت ( اور رحمت ) کی طرف اور (عمد واور ) فراخ روزی کی طرف اور ایسے رب کی طرف ( جو تجھ ہے ) ناراض نہیں ہے ، پس وہ مشک کی بہترین خوشہوجیسی ( مہمکتی ہوئی) نکلتی ہوئی انگلتی ہوئی انگل ہوئی ہوئی انگل ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور جب کافر کی موت آئی ہے تو عذا ہے کہ فرشنے اس کے بیاس ایک ٹاپ لے کر آتے ہیں ( اور اس کی روح کو کہتے ہیں کہ ) نگل خدا کے ورخوا بھی تجھ سے خدا کے ورخوا بھی تجھ سے فرائ ہوئی تاخیش ہے اور خدا بھی تجھ سے ناراض ہے ، پس وہ نہا بیت بد بو دار مردار کی طرح سڑی ہوئی نگلتی ہے ۔ الح (احمد ضمائی)

عدات روس سے مداہ ب اور ارم داری طرح سڑی ہوئی لگتی ہے۔ النے (احمد و الله )

عدیث سوم: نیز آنحضرت النی کیائے نے فرمایا ہے کہ (جب مومن کی روح) بدن کی طرف لوٹا دی

جاتی ہے تو میت کے پاس دوفر شنے آتے ہیں اور اس کو بھلا کر کہتے ہیں کہ تیرارب کون ہے؟

وہ جواب دیتا ہے کہ میرارب اللہ ہے۔ گار دہ کہتے ہیں کہ تیراد مین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا

دین اسلام ہے، گھر وہ دونوں فرشنے دریافت کرتے ہیں کہ تیراد مین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا

بھیجا گیا ہے، وہ جواب میں کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں (النی کیا گیا)۔ پھر بوجھتے ہیں کہ تیراطم

کیا ہے (جس کے ذریعے سے جھے کو دین معنوم ہوا) وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی

کیا ہے (جس کے ذریعے سے جھے کو دین معنوم ہوا) وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی

کیا ہے (جس کے ذریعے سے جھے کو دین معنوم ہوا) وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی

مسلمان اس علم کو حاصل نہیں کرتے بلکہ دنیوی علم میں منہمک ہو کر اس کو بالکل جھوڑ بیٹھے ہیں،
مسلمان اس علم کو حاصل نہیں کرتے بلکہ دنیوی علم میں منہمک ہو کر اس کو بالکل جھوڑ بیٹھے ہیں،

یاد رکھو قبر میں جاکر ملانوں ہی کی شاگردی کام آوے گی)۔ چر (اس سوال کے جواب کے بعد) ایک پچار نے والا آسان سے پچارے گا: میرے بندے نے بچ کہا ہے، پس اس کے لیے جنت کے جنت کے جنت کی سے بنادو، اور اس کے واسطے جنت کی طرف دروازہ بھی کھول دواور وہ کھول دیا جائے گا۔ آنحضرت تلکی کیا نے فرمایا کہ پچر دروازہ کھلے ہی اس کے پاس جنت کی موا اور خوشہو آتی ہے اور اس کے لیے نگاہ جنتی تک قبر میں فراخی کردی جاتی ہے اور اس کے پاس جنت کی موا اور خوشہو آتی ہے اور اس کے لیے نگاہ جنتی تک قبر میں فراخی کردی جاتی ہے اور کو جاتی ہے۔ (احم، ابوداؤد)

صدیت چہارم: اور آمخضرت کھڑگائے نے ارشاد فرمایا ہے کدارشاد فرمایا حق تعالیٰ شاند نے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے واسطے (جنت میں) ایسی چیزیں تیار کررتھی ہیں کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا گزر ہوا (جیسا کہ) آدمی سوچا کرتا ہے کہ یوں ہونا چا ہے، یوں ہونا چا ہے، یوں ہونا چا ہے، یوں ان چیزوں کا خطرونہیں ہوا۔ (منت علیہ)

حدیث پنجم: ونیز آبخضرت النظائی نے ارشاد فر مایا ہے: الل دوزخ میں سب سے کم عذاب اس شخص کا ہے جس کو آگ کی دوجو تیاں اور (الن کے) دو تھے پہنائے جا کیں گے کہ ان کی وجہ ہے ان کا د ماغ دیگ کی طرح کھولتا ہوگا اور اس کو مید گمان بھی نہ ہوگا کہ کسی کو اس سے زیادہ عذاب ہور ہاہے اور درحقیقت وہ سب ہے کم عذاب ہوگا۔ (متنق علیہ)

عدیت شخص و نیز آنحضرت النّوایی نے ارشاد فرمایا ہے کہ بیٹک تم اپنے پروردگار کا دیدار کروگے جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہوکہ (باوجود زیادہ ہجوم کے بھی) کوئی کسی کے لیے اُس کے دیکھنے میں مزاحم نہیں ہوتا) بلکہ مخلف مقامات ہے بھی سب کے سب اُس کو بے تکلف دیکھ لیتے ہیں۔ اُس دیدار ہوگا۔
لیتے ہیں۔ اُس دیدار خداوندی میں ریشہنیں ہوسکا کداشنے لوگوں کو کس طرح دیدار ہوگا۔
لیتے ہیں۔ اُس دیدار خداوندی میں ریشہنیں ہوسکا کداشنے لوگوں کو کس طرح دیدار ہوگا۔
(متنق علمہ)

آیت مبارکہ: اور حق تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر جان موت کا مز و پیکھنے وائی ہے، پھرتم ہمار کی طرف لوٹاد یے جاؤ گئے۔ اضافہ (الف): ونیز ارشاد فرمایا ہے آنحضرت مُنْوَقِیُّا نے کہ جہنم پر بل صراط رکھی جادے گ (اوراسی روایت میں ہے کہ) بعض آ دی ( یعنی کافر ) تو اُن میں ہے اپنے عمل (بد ) کے سبب بالکل ہی ہلاک ہوجاویں کے اور اُن میں ہے بعض آ دی ( بینی گناہ گارمسلمان ) کوعذ اب ہوگا ،گر وہ بھرتجات یاویں گے۔ ( منتق ملیہ )

(ب) و نیز ارشاد فر مایا ہے کہ سب لوگ جہٹم پر آ ویں گے (پھر نیک لوگ) اپنے اٹھال (حسنہ) کی وجہ سے وہال سے عبور کر جاویں گے ( لینی اُس پر سے گزر جاویں گے )۔ پس اوّل ان ( گزرنے والوں ) میں سے بجل کی ما نندگزر جاوے گا، نھر بھوا کی طرح، پھر تیز گھوڑے کی طرح، پھراونٹ سوار کی طرح، پھر آ دمی کے دوڑنے کی طرح، پھر آ دمی کے چلنے کی طرح۔ ( ترفدی وداری)

اَلُخُطُبَةُ التَّاسِعَةُ وَالثَّلْثَوْنَ فِي اَعْمَالِ عَاشُورَآءَ الخُطُبَةُ التَّاسِعَةُ وَالثَّلْثَوْنَ فِي اَعْمَالِ عَاشُورَآءَ ٱلْحَـمُـدُ لِلَّهِ الَّذِى جَعَلَ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ بِحُسْبَانٍ ، وَالنَّجُمَ وَالشَّجَرَ يَسُجُدَان، وَفَضَّلَ زَمَانًا عَلَى زَمَانِ، كَـمَا فَـضَّلَ مَكَانًا عَلَى مَكَانٍ، وَإِنْسَانًا عَلَى إنْسَان، وَنَشُهَـدُ أَنُ لَّا إِلْـهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَـهُ، وَنَشُهَـدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، الَّـذِى هَـدَانَا إِلَى الْخَيْرَاتِ، وَمِنْهَا صَوْمُ عَاشُوْرَاءَ يَوُمَ الْحَسَنَاتِ، وَنَهَانَا عَنِ الْمُنْكُرَاتِ، وَمِنُهَا مَا ابُسَدَعُوا فِيُهِ مِنَ الْمُخْتَرَعَاتِ، صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَعَـلْى الِهِ وَاصْحَابِهِ الَّذِيْنَ اَقَامُوا الدِّيُنَ، ٱلُوَاجِبَساتِ مِنْهَا وَالْمَنْدُوْبَاتِ، وَٱبْطَلُوْا رُسُوُمَ

ل ومنها يبتدأ لخطب الوقية. كما شهرات بهليج جدا كال شريحاجات. ومنها يبتدأ لخطب الوقية. كما الدر المختار: وينبغى تعليمهم في الجمعة التي قبلها المي قوله: "ناشورات بهل" لمما في الدر المختار: وينبغى تعليمهم في الجمعة التي قبلها المي قوله: وطلكذا كل حكم احتيج البه، قلت: وهو الدليل في كل خطبة تقوأ قبل وقت اعسال تلك الخطبة الرابعة والاربعين من قول اعسال تلك الخطبة والاربعين من قول مسلمان: خطبنا رسول الله في اعر يوم من شعبان، (في قضائل رمضان) ومثل هذه الحاشية مراد في جميع ما بعدها من الخطب الى خمسين.

الُجَاهِلِيَّةِ، الْمُحَرَّمَاتِ مِنْهَا وَالْمَكُرُوهَاتِ، وَسَلَّمَ تَسُلِيُ مَّا كَثِيُرًا. اَمَّا بَعُدُ: فَقَدُ حَانَ يَوُمُ عَاشُورَاءَ، لِلنَّاسِ فِيُهِ مَعُرُوفَاتٌ وَّمُنْكَرَاتٌ ظَلُمَاءُ، فَـمِنَ الْإَوَّلِ اسْتِحُبَابَا إِلْصَّوُمُ فِيُهِ. فَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ٱفُـضَـلُ الـصِّيَام بَعُدَ رَمَضَانَ شَهُرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ اللَّهِ وَقَالَ لِنَاكِمًا لا وَصِيَامُ يَوْم عَاشُوْرَاءَ اَحُتَسِبُ عَلَى اللَّهِ اَنُ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبُلَةً. وَقَالَ لِنَبِي لِللَّهِ: صُومُوا عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا فِيلِهِ الْيَهُوُدَ، صُوْمُوا قَبُلَهُ يَوُمًا اَوْبَعُدَهُ يَوُمًا ۖ وَكَانَ عَاشُوْرَاءُ يُصَامُ قَبُلَ رَمَضَانَ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ: مَنُ شَاءَ صَامَ وَمَنُ شَاءَ اَفُطُو ۖ وَمِنَ الْأَوَّل إِبَاحَةً وَّ بَرَكَةَ إِلتَّوُسِعَةُ فِيهِ عَلَى عَيَالِهِ؛ فَقَدُ قَالَ السَّاكِ! مَـنُ وَّسَّعَ عَلَى عَيَالِهِ فِي النَّفَقَةِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَسَّعَ اللَّهُ ت مسلم، رقم: ۲۷۵۲ ت سلم، رقم: ۳۷۳۲ ت سلم منداحر، رقم: ۳۱۵۳ والميسه ذهب

مينية بخارى، رقم: ۴٠٠هـ ۲۵۰

فقهاء نا، وكرهوا انفراد عاشوراء بالصوم.

عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِه ﴿ وَمِنَ النَّانِى اتِّخَاذُهُ عِيدًا وَّمَوُسِمًا اوِ اتِّخَاذُهُ عِيدًا وَمَوُسِمًا اوِ اتِّخَاذُهُ مَا تُسَمَّا مِّنَ الْمَرَاثِى وَالنِّيَاحَةِ وَالْحُزُنِ بِلِاكُو مَصَائِبِ اَهُ لِ الْبَيْتِ وَاتِّخَاذِ الضَّرَائِجِ وَالْآعُلَامِ. وَمَا يُقَارِنُهَا مِنَ الْمَلَاهِى وَالشِّرُكِ وَالنَّيْسُرُكِ وَالْاثْمَامِ. اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّجِيْمِ. فَمَنُ وَالْاثَامِ. اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّجِيْمِ. فَمَنُ وَالْاثَامِ مَعْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ٥ وَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيْرًا يَرَهُ ٥ وَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مَيْرًا يَرَهُ ٥ وَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّعُمْلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّ

ل شعب الايمان لليم مرتم: ۳۷۹۲ (وفي السوفاة: قال العراقي: له طرق بعضها صحيح، وبعضها على شوط مسلم). \_ كالززال: ۸۰۷

#### ترجمه آيات واحاديث خطبهُ سي ونهم

### عاشورہ کے بیان میں

حدیث اوّل: ارشاد فر مایا رسول الله مُتَّوَاَیُّ نے: سب روز وں سے افضل رمضان کے بعد الله تعالیٰ کا مہینہ محرم ہے ( یعنی اس کی وسویں تاریخ کوروز ہ رکھنا ) رمضان کے سوا اور سب مہینوں کے روز ہ سے زیادہ تو اب رکھتا ہے۔ (مسلم)

حدیث دوم: ارشادفر مایارسول بی گانی نے کہ میں اُمیدر کھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ عاشورہ کا روزہ کفارہ ہوجاتا ہے اس سال کا (لینی وس سال کے جمعوٹے گناہوں کا) جو اس سے پیشتر (گزرچکا) ہے۔ (مسلم)

حدیث سوم: اورادشا وفر مایار سول الله متفایق نے که روز و رکھوتم عاشوره کا اور مخالفت کرواس میں میں میں دوروں اس میں میں میں میں دوروں اس میں میں میں اور اوروں اس طرح کہ) روزواس سے ایک دن میلے کا یا بعد کا رکھ لینا جا ہے۔ (عین بحق الفوا کدئ احمد والمیزار، والیہ ذہب فقیاء نا وکر ہوا انفراد عاشوراء بالصوم)

حدیث چہارم: اور حدیث میں ہے کہ عاشورا کا روزہ رمضان (کے روزے فرض ہوئے) ہے چیشتر (بطور فرخیت) رکھا جاتا تھا۔ پس جب رمضان (کے روزوں کا تھم) نازل ہوا تو جس نے چاہا رمضان (کے روزوں کا تھم) نازل ہوا تو جس نے چاہا تہ رکھا)۔ (عین جع الغوائد عن السة الاالسان) اور ارشاد فر مایا رسول الله شائل نے کہ جس شخص نے فراخی کی اپنے اہل وعیال پر فرج میں عاشورا کے ون فراخی کرے گا الله تعالی اس پر (رزق میں) تمام سال (رزیسن و بیہ فعی، عاشورا کے ون فراخی کرے گا الله تعالی اس پر (رزق میں) تمام سال (رزیسن و بیہ فعی، و فعی السمر قافہ: قال العراقی: له طرق بعضها صحیح، و بعیضها علی شرط مسلم) پس بیدونوں یا تین تو کرنے کی جین: ایک روزہ رکھنا کہ وہ مستحب ب دوسرے معارف پس بیجو فراخی کرنا (اپنی حیثیت کے موافق) اور بیمبار ہے، اس کے علاوہ اور سب یا تیں جو اس دن میں کی جاتی ہیں فرافات ہیں۔ لوگ اس دن میلہ لگاتے ہیں اور حضرات یا تیں جو اس دن میں کی جاتی ہیں فرافات ہیں۔ لوگ اس دن میلہ لگاتے ہیں اور حضرات اہل بیت ڈوال کا تاتم کرتے ہیں اور مرجم ہوئے ہیں اور ان کا ماتم کرتے ہیں اور مرجمہ پڑھتے ہیں اور روتے اور چلاتے ہیں اور ان کا ماتم کرتے ہیں اور اُن کے ہیں اور اُن کا ماتم کرتے ہیں اور اُن کے ہیں اور اُن کے ہیں اور اُن کا ماتم کرتے ہیں اور اُن کی جیں اور اُن کا ماتم کرتے ہیں اور اُن کے ہیں اور اُن کی جیں اور اُن کا ماتم کرتے ہیں اور اُن کی جیں اور اُن کی جیں اور اُن کی جیں اور اُن کی جیں اور اُن کی خور ہو کی تکا لئے ہیں اور اُن کے ہیں اور اُن کی جیں اور اُن کی دور ہو کی تکا لئے ہیں اور اُن کی خور ہو کی تکا لئے ہیں اور اُن کی خور ہو کی تکا لئے ہیں اور اُن کی دور کی تو کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی تو کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی تو کی دور کی تو کی دور کی دور کی دور کی تو کی دور کی دور کی تو کی دور کی دور

ساتھ شرک اور کفر کا معاملہ کرتے ہیں، بیسب ہاتیں داجب الترک ہیں۔ شریعت میں اس ماتم وغیرہ کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ ان سب اُمور کی سخت ممانعت آئی ہے۔

فائدہ ابعض لوگ اس روز مجد وغیرہ میں جمع ہو کر ذکر شہادت وغیرہ سناتے ہیں۔اس میں تقہ لوگ بھی خلطی سے شریک ہوجاتے ہیں اور بعض اہل علم بھی اس کو جائز سجھنے کی عظیم خلطی میں مبتلا ہیں، در حقیقت ریب بھی ماتم ہے کو مہذب طریقہ سے ہے، سینہ وغیرہ وحشی لوگوں کی طرح سے نہیں کو منے لیکن حقیقت ماتم کی یہاں بھی موجود ہے۔ واللہ اعلم بالصواب!

آیت مبارکہ: اورارشادفر مایاحق تعالیٰ نے: پس جس مخض نے ذرّہ برابر نیکی کی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرّہ برابر برائی کی وہ اس کو دیکھ لے گا۔

اضافہ (الف): جب آخف مرت النظافی مید میں تشریف لائے تو یہود کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہو؟ انہوں ہوئے بایا، اس پرآ ب النظافی نے ان سے فرمایا: یہ کیا دن ہے جس بیس تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا: یہ بڑا دن ہے، اس میں اللہ تعالی نے موکی ملک اور ان کی قوم کو نجات عطافر مائی اور فرعون اور اس کی قوم خرق ہوئی۔ یس موکی ملک اللہ ان کا روزہ بطور شکر کے رکھا تو ہم بھی اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ یس ارشاد فرمایا رسول اللہ النظافی نے نو ہم ہم سے زیادہ حق دار اور قریب ہیں موکی ملک ایک روزہ رکھا اور (دوسروں کو) اس روزے کا حتم دیا۔ (شنق ملیہ)

(ب) اور حدیث شریف بین ہے کہ جب رسول خداشگانیا نے روزہ رکھا اور روزہ کا تھم ویا تو انہوں نے (بینی سحابہ ڈیٹی تنہ) نے عرض کیا کہ بیابیا دن ہے جس کو یہود و نصاری معظم سجھتے ہیں ( کیس اس بیس روزہ ر کھنے سے مشابہت کا شبہ ہوتا ہے) اس پرآپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر بیس آئندہ سال زندہ رہا تو نو تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا، تا کہ مشابہت کا شبہ جا تارہے۔ مسلم)

## ٱلُخُطْبَةُ الْآرُبَعُونَ فِي مَافِي صَفَرَكَ

ٱلْحَـمُـدُ لِـلَّـهِ الَّذِى بِيَدِهِ اَزمَّةُ الْاُمُورِ ، وَهُوَ خَالِقُ كُلَّ شَىءٍ وَّالْمُتَصَرَّفُ فِيْهِ مِنَ الْنَحِيْرَاتِ وَالشُّرُورِ، وَنَشُهَدُ اَنُ لَّا اِلْــةَ اِلَّا اللُّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ، وَنَشُهَدُ اَنَّ سَيَّدَنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، الَّذِي اَخُوَجَنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ، وَمَحَاكُلَّ جَهُلِ وَّدَيُجُورٍ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهِ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ ظَهَرَبِهِمُ الدِّيُنُ اَتَمَّ ظُهُوْرٍ، وَرَسَخَ بِهِمُ الْيَقِيْنُ فِي الصُّدُورِ، مَاتَعَاقَبَتِ الْآيَّامُ وَالشُّهُورُ، وَسَـلَّـمَ تَسُلِيْمًا كَثِيُرًا، اَمَّا بَعُدُ: فَقَدُ حَانَ شَهُرُ صَفَرَ، يَتَشَائَمُ بِهِ بَعُضُ النَّاسِ وَيَتَطَيَّرُ، كَمَا كَانَ اَهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ مَعَ هَٰذَا الْإِعْتِقَادِ يَبُتَدِعُونَ فِيُهِ النَّسِيُّءَ النُّكُرَ، فَابُطَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقُولِهِ: إِنَّمَا النَّسِيُّءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفُرِ ٣٠ وَ كَـٰذَلِكَ نَفَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشُّومَ وَالْطِّيَرَةَ بِهِ خُصُوصًا وَّيكُلِّ شَيْءٍ عُمُومًا، وَاَزَاحَ بِهِلَا

الم مغرت بهلي جو جمعد آئ ال ين إهاجائ - التوبة : ٢٧

النَّفَى عَنَّا هُمُومًا وَّغُمُومًا، فَقَالَ ١١١٤ لَاعَدُوى وَلَاطِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ ۗ ٱلۡحَدِيۡثَ. قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ: يَتَشَاءَمُونَ بدُخُول صَفَرَ. فَقَالَ النَّبيُّ عَلَّمُ: لَاصَفَرَ ﴾ وَقَالَ السِّحَالَةِ: "الطِّيرَةُ شِرُكُ" قَالَهُ ثَلَاثًا، وَقَالَ ابُنُ مَسْعُودٍ ﴿ مَامِنًا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذُهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، وَعُلِمَ بِقَوُلِ ابُنِ مَسُعُودٍ أَنَّ وَسُوسَةَ الطِّيَرَةِ إِذَا لَـمُ يَعْتَقِـدُهَا بِالْقَلْبِ وَلَمُ يَعُمَلُ بِمُقْتَضَاهَا بِالْجَوَارِحِ وَلَمْ يَتَكَلَّمُ بِهَا بِاللِّسَانِ لَايُؤَاخَذُ عَلَيْهَا، وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِالتَّوَكُّل مِنْ وَمَا رُوىَ أَنَّهُ لِللَّالِيِّ قَالَ: "الشُّومُ فِي الْمَرُأَةِ وَالدَّارِ وَالْفَرَسِ" فَهُوَ عَلَى سَبِيُـلِ الْفَرُ ضَّ لِمَا قَالَ السَّالِكِ: وَإِنَّ تَكُن الطِّيَرَةُ فِي شَيءٍ فَفِي الدَّار وَالْفَرَسِ وَالْمَرُأَةِ ٣٠ أَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ. قَالُوُا طَائِرُكُمُ مَّعَكُمُ ۗ أَئِنُ ذُكِّرُتُمُ ۗ بَلُ اَنْتُمُ قَوْمٌ مُّسُرِفُونَ ٥ُ

المارى رقم: ١٥٠٥ من المايودا كود رقم: ٣٩١٣ م باختلاف الولفاظ من اليودا كود رقم: ٣٩١٠ من المارى رقم: ٣٩١٠ من الم

# ترجمہ آیات واحادیث خطبۂ چہلم ماہ صفر کے بیان میں

آیت مبارکہ: ارشاو فرمایا حق تعالی نے کہ بینک مینوں کا بہنانا کفر میں (ترقی کا باعث) ہے (لیتی
من جملہ اور کفریات کے بیح کت بھی کفر ہے جو کفار قرایش ماہ محرم وغیرہ کے متعلق کیا کرتے تھے۔
مثلاً اپنی غرض ہے بحرم کو مفرقر اردے کراس میں لڑائی کو طال کہدیے تھے۔ وغیر ذلک
حدیث اوّل: اور ارشاو فرمایا رسول اللہ مٹنی گیائے نے کہ نہ (مرض کا) تعدیہ ہے (بلکہ جس طرح اولاً حق
تعالیٰ کسی کو مریض بناتے ہیں ای طرح دومرے کو اپنے مستقل تعرف ہے مریض کردیتے ہیں، میل
جول وغیرہ سے مرض کسی کوئیس لگتا ہے سب وہم ہے) اور نہ (جانور کے اڑنے سے بدھکونی لینا کوئی
چیز ہے جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ داہنی جانب سے تینز وغیرہ اڑے تو منحوں جانتے ہیں، یہ
میں ڈھکو سلے ہیں) اور نہ الوگی نوست کوئی چیز ہے (جیسا کہ عام طور پرلوگ اس کو مخوس خیال
میں آخری چیار شنبہ کی مروق ہے، یہ بھی بالکل ہے اور صدیمہ صرت کے خلاف ہے اور ایک رسم ہیں ماہ
میں آخری چیار شنبہ کی مروق ہے، یہ بھی بالکل ہے اصل ہے۔

حدیث دوم: اورادشاد فرمایارسول الله طُوَّالِیَّانے کہ بدفالی شرک ہے، اس کونین مرتبہ فرمایا۔ حدیث سوم: اور وہن مسعود وَقِالنَّوْنے فرمایا کہ ہم میں کوئی ایسانہیں جس کو خیال ندآتا ہو، ولیکن اس کو توکل کے ڈریعے سے بھادیتا ہے۔ (ابودا دُورٹر ندی)

فائدہ جو بات مشہور مواسکا خیال وقت پرآئی جاتا ہے، کین اس خیال پر ممل کرنا یا اسکودل میں جمانا جائز نہیں ہے، بلکدون کی جاتا ہے۔ کین اس خیال پر ممل کرنا یا اسکودل میں جمانا جائز نہیں ہے، بلکدتو کل کے خیال کو عالم کر لے تو وہ خیال باطل فوراً رفع دفع ہوجاد ہے گا۔ اور رسول الله مُنْ گُلِیُّ ہے عورت اور مکان اور محوث ہے ہی نحوست ہوتا جو ( بخاری وسلم ) میں مردی ہے تو اسکے منی یہ بین کرا کر کسی چیز میں نموست ہوتی تو ان میں ہوتی جیسا کہ ابودا وُد نے روایت کیا ہے۔ آیت مبارکہ: اور ارشاو فرما یا رسول الله طُنْ گُلِیُ نے کہ (جورسول اصحاب قرید کی طرف بھیج مجھے تھے) انہوں نے ( کھارے ) فرما یا کہ تم مدے نکل جانے والے ہو۔

ٱلْخُطُبَةُ الْحَادِيَةُ وَالْاَرُبَعُوُنَ فِيُ بَعُضِ مَااعُتِيُدَ فِي الرَّبِيُعَيُنِ<sup>لِه</sup>ُ

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ وَكَفَى، ٱلَّذِيُ بِكُمَالَاتِهِ ظَهَرَ وَبِذَاتِهِ اخُتَىفَى، وَنَشُهَدُ اَنُ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَـهُ، وَنَشُهَـدُ أَنَّ سَيِّـدَنَـا وَمَوُلَانَـا مُـحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ الْمُصَطَفَى، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاَصُـحَابِهِ الَّـذِيُنَ ورُدُهُمُ قَدُ صَفَا. اَمَّا بَعُدُ: فَقَدُ حَانَ شَهُرُ رَبِيْعِ الْأَوَّلِ، ٱلَّذِى اعْتَادَ فِيهِ بَعُضُ النَّاس ذِكُرَ الْمَولِدِ النَّبَوِيِّ فِي الْمُحْتَفَل، فَنَقُولُ لِتَحُقِيُـق الْمَسْئَلَةِ: إنَّهُ ثَبَتَ بِحَدِيُثِ الشَّيُحَيُنُ ۖ فِي الصَّلُوةِ قَبُلَ الْمَغُرِبِ رَكُعَتَيُن، وَغَيُرِهٖ مِنَ الْبَرَاهِيُن، وَمِنُهَا اتِّفَاقُ الْمُحَقِّقِيُنَ، أَنَّ اعْتِقَادَ غَيُر الْقُرُبَةِ قُسرُبَةً اَوُ غَيُسرِ اللَّازِمِ لَازِمًا تَغُيِيُسٌ لِّللَّذِينَ، وَاَنَّ

إِيُهَامَ هٰذَا الْإِعْتِقَادِ يُشَابِهُ هٰذَا التَّغْيِيْرَ، وَيَلْحَقُ بِهِ فِي الْحُكُم لُحُوقُ النَّظِيْرِ بِالنَّظِيْرِ، فَهَٰذَا الذِّكُرُ الشُّويُفُ إِنُ كَسَانَ خَسَالِيًّا مِّنَ التَّخْصِيُصَاتِ وَالْقُيُودِ، فَلَاكَلَامَ فِي ذُخُولِهِ تَحْتَ الْحُدُودِ. وَإِنَّ كَانَ مُقَارِنًا لُّهَا مَعَ إِبَاحَتِهَا، فَإِن اعْتَقَدَ كَوُنَهَا لَازِمًا اَوُمَقُصُودًا كَانَ مِنَ الْمُحُدَثَاتِ، وَإِنْ لُّمْ يَعُتَقِدُ كُونَهَا قُرُبَةً لَّكِنُ اَوْهَمَهُ كَانَ مُشَابِهًا بِالْبِدُعَاتِ، وَيُمْنَعُ عَنُهُمَا مَنُعَ الْمُنْكَرَاتِ، بِتَفَاوُتٍ فِي الْـمَـنُـعِ بِتَـفَاوُتِ الدَّرَجَاتِ، فَمَنُ ظَنَّ بِالْفَاعِل هٰذَا الْإِعْتِقَادَ أَوُ إِيُهَامَ الْفَسَادِ، اَدُخَلَ اعْتِيَادَهُ فِي مَحْظُور الْإِلْتِزَام، وَمَنُ ظَنَّ بِهِ خُلُوَّةً عَنُهُمَا اَذْخَلَ اعْتِيَادَةُ فِي سَائِعُ اللَّوَامِ، وَالَّذِي يُشَاهِدُ حَالَ الُعَوَامِ، مِنُ تَشُنِيُعِهِمُ عَلَى التَّارِكِيْنَ وَالْمَلَامِ، اَشَدَّ مِنُسهُ عَلَى تَسادِكِ الْاَحُكَامِ، يُرَجِّحُ تَتَبُّعَ الْمَانِع بِلَاكَلَامٍ. وَهَٰذَا الْإِخْتِلَافُ مِنَ الْخَلُفِ كَالُإِخْتِلَافِ مِنَ السَّلَفِ فِي الْعَمَلِ بِأَحَادِيُثِ إِفْرَادٌ يَوُمِ الْجُمُعَةِ بِ الصِّيَامِ. وَنُزُولَ ۖ الْحَاجِّ بِ الْمُحَصِّبِ لِلْمَقَامِ، وَمَا ضَاهَاهُمَا مِنَ الْاَحُكَامِ. وَاَمَّا إِذَا قَارَنَ هَٰذَا الْإِحْتِفَالُ مُنْكَرَاتٍ بَيِّنَةً ، فَالْفَتُولى بِالْمَنُع مُتَعَيِّنَةٌ. وَهَاذَا هُوَ الْحُكُمُ فِي رَسْمِ اخَرَ، يُسَمِّى بِالْحَادِئ عَشَرَ، ٱلَّذِئ يَـقَـعُ فِي رَبِيُعِ الثَّانِيُ، وَهُوَ عُرُسُ الشَّيُخِ عَبُدِ القَادِرِ الُجِيلَانِسَى. أَعُودُ بِساللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيِّجِ. وَرَفَعُنَالَكَ ذِكُرَكَ<sup>©</sup>

ل وهو قوله £££؛ لاتختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بحيام من بين الايام، الا أن يكون في يوم يصومه احدكم (مسلم) وقوله تراوي: لا يصوم احدكم يـوم الـجـمعة الا أن يصوم قبله او يصوم بعدة (منفق عليه) وذكر النووي اختلاف

ك قابن عمر ﷺ كان يمري التحصيب سنة، وابن عباس مله كان يقول: ليس التحصيب بشيء، انما هو منزل تزله وسول الله ﴿ (عين مسلم) ﴿ كَالاَثْرَاحَ:٣

### ترجمهآيات واحاديث خطبه حجهل ومكم

## ربیع الاوّل وربیع الثانی کے بارے میں

صدیث اوّل: ارشاد فرمایا رسول الله مُنْزُقِیّاً نے پڑھومغرب سے پہلے دو رکعت، تین بار ارشاد فرمایا، اور تیسری مرتبہ، جو جاہے لفظ، بھی فرمایا بوجہ ناپسند فرمانے اس بات کے کہ لوگ اس کو سنت مجھ لیں۔ ( بغاری وسلم )

اس حدیث شریف ہے معلوم ہوگیا کہ جو چیز شرعاً ضروری نہ ہواس کو ضروری قرار دے لینا بھی شریعت کےخلاف اور ناجائز ہے ادراس پر محققتین کا اتفاق ہے۔ اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ ممی غیرضروری چیز کے ساتھ ایہا برتاؤ کیا گیا جس سے ضروری ہونے کا شبہ ہوتا ہے یہ بھی أى كے مشابہ ہے، لبذا ايمابر تاؤ بھى ممنوع ہے اور اس ماداكثر لوگ ذكر ميلا دى عادت ركھتے ہیں۔اس کا تھم بھی اس ہے معلوم ہو گیا کہ اگر اس میں کوئی قید اور شخصیص (ون اور ماہ وغیرہ كى) نه ہوتو وہ مباح كے درج ش ب اور اگر اس ش كھ قود اور تخصيصات بهي ملي ہوئي ہوں تو وہ حالتیں ہیں: ایک سے کدان تیود کو لازم مجھتا ہوتے تو اس کے بدعت ہونے میں کوئی کلام ہی نہیں اور اگر ان قیود کوضروری اور تواب نہ بھتا ہو (بلکہ مباح سمجھ کر کسی مصلحت سے كرتابو) تو بدعت كےمشابه ضرور ب،البذائينے اپنے ورجه كےموافق دونوں كومنع كيا جاوے گا۔ اس جس عالم تے ذکرمیلاء والول کے ساتھ بیگمان رکھا کہ وہ اس کوضروری اور قربت خیال کرتے ہیں اس نے اُن کومنع کیا اورجس عالم نے اس اعتقاد ( فاسد ) کی طرف وصیان نہیں کیا وہ جائز کہتا ہے،اس ہےاختلاف علماء کی وجہ معلوم ہوگئی۔اور جو مخص عوام کی حالت کو بغور دیکھیے وہ ان قبودیا اس فعل غیرضروری کے تارک پرالیی بری طرح ملامت اور اعتراض کرتے ہیں کدامی ملامت نماز ،روز وترک کرنے پر بھی نہیں کرتے ، وہ مخص منع کرنے والوں کے فتوئی کو بلاشبہ ترجیح دے گا اور بیاختلاف علما کا ایسا ہے جیسا کہ سلف میں ہو چکا ہے کہ ان

میں بعض نے تنہا جمد کا روز ہ رکھنے کو منع قرار دیا ہے اور بعض نے اس کو جائز رکھا ہے۔ ای
طرح بعض صحابہ والظائم نے تحقب میں تھہرنے کو (جج کرنے والے کے واسطے) سنت کہا ہے
اور بعض صحابہ والظائم نے کہا کہ یہ کوئی چیز نہیں، اور ای طرح بہت احکام ہیں۔ (پس اس
اختلاف علما مکوجو در بارہ ذکر مولد شریف ہور ہا ہے ہوا بنانا سخت نا دانی ہے اور اگر ذکر میلا دہیں
کوئی بات تعلم کھلا خلاف شرع ہے تو پھراس میں کسی کو اختلاف کی مخوائش عی نہیں وہ سب کے
نزد یک منع ہے اور اس تحقیق سے گیار حویں کا تھم بدرجہ اولی معلوم ہوگیا جو رہے اللائی میں
(خصوصاً ونیز دیکر مہینوں میں عمو تی کی جاتی ہے۔

آیت مبارکہ: اور ارشاد فر مایاحق معالی شاندنے که بلند کیا ہم نے آپ کے ذکر کو۔

النُحطُبَةُ الثَّانِيَّةُ وَالْاَرْبَعُوْنَ فِي مَايَتَعَلَّقُ بِرَجَبَ ۖ ٱلْحَدَّمُ لُهُ لِلْهِ الَّذِي اَسُرَى بِعَبُدِهِ لَيُلًا مِّنَ الْمَسُجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصِٰى، ثُمَّ مِنْهُ إِلَى السَّمْوٰتِ الْعُلْى، وَاشْهَدُ اَنُ لَّا اِللَّهَ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَـٰدُ اَنَّ سَيَّدَنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ سَيَّدُ الْوَرْي، صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصُحَابِهِ الَّذِيْنَ كَشَفُوا الدُّجٰي، وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيُرًا كَثِيُرًا. أمَّا بَعُدُ: فَقَدُ حَانَ شَهُرُ رَجَبَ الْاَصَمِّ، لَهُ اَحُكَامٌ ۖ بَعُضُهَا مِنُ ۗ بَعْض اَهَمُّ. كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ رَجَبُ قَالَ: اللُّهُمُّ بَارِكُ لَنَا فِي رَجَبَ و شَعْبَانَ، وَبَلِّغُنَا رَمَضَانَ " وَمِنُهَا الصَّوُمُ فِي بَعْض آيَّامِهِ تَخْصِيصًا، وَفِيلِهِ روَايَاتُ، ٱلْاَوَّلُ مَارُوىَ مَرُفُوعًا وَّلَمُ يَصِحٌ مِنْهَا شَيُءٌ، وَّغَايَتُهُ الطُّعُفُ وَجُلُّهَا مَوُضُو عُ، وَالثَّانِي مَاعَنُ خَرَشَةَ قَالَ:

له جب سے پہلے ہو جمدا کا اس ش برنطیہ پڑھا جادے۔ کے منسامیۃ ہذہ السخطیۃ علی المقول السمنیسور فی تاریخ الاصراء فی رد المسمنار، قبل فی رجب، وجزم بہ النووی فی الروضة تب عالملر اضعی، وجزم السحافظ عبدالفنی المقدسی فی سیرته بانه لیلة السابع والعشرین من رجب. کے شحب الایمان کیلئے، آم: ۳۸۱۵

رَايَستُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ ﴿ يَضُرِبُ اَكُفَّ الرَّجَالِ فِي صَـوُم رَجَـبَ حَتَّى يَضَعُوُهَا فِي الطَّعَامُ ۗ وَالثَّالِثُ مَا هُوَ مَوُقُوكٌ عَلَى أَبِي هُرَيُرَةً ١٠٠٠ مَنُ صَامَ يَوُمَ سَبُع وَّعِشُويُنَ مِنُ رَّجَبَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِيَامَ سِتِّينَ شَهُرًا ﴿ وَهَـٰذَا مِثُـٰلُ مَـٰاوَرَدَ فِـى هَـٰذَا الْـمَعُنَى، ذَكَرَ هَٰذَا كُلَّهُ فِى مَاتَبَتَ بِالسُّنَّةِ. وَمُقْتَضَى الثَّالِثِ الصَّوْمُ، للْكِنُ لَّا باعْتِقَادِ السُّنَّةِ وَثُبُونِسِهِ عَنِ الشَّسارِعِ بَلُ مِنُ حَيَّتُ الْإِحْتِيَاطِ. وَمُقْتَضَى الْبَاقِيَتِينَ عَدَمُ الصَّوُم تَخْصِيُصًا صَوُنًا لِّلْاَحُكَام عَنِ الْإِنْحَتِلَاطِ، وَمِنُهَا مَا انْحَتَرَعَهُ الْعَوَامُّ اَوِ الْنَحَوَاصُّ كَالُعَوَامِّ مِنَ اتِّخَاذِهِمُ لَيُلَةَ سَبُع وَّعِشُرِيُنَ مَوُسِمًا، وَّيَذُكُرُونَ فِيُهَا قِصَّةَ الْمِعُرَاجِ الشَّرِيُفِ، وَالْحُكُمُ فِيُهِ هُوَ الْحُكُمُ الَّذِي سَبَقَ فِي خُطْبَةِ الْمَوْلِدِ الْمُنِيُفِ. اَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيُّمِ. لَتَرُكَبُنَّ طَبَقًا عَنُ طَبَقِ ٥

له مصنّف ابن أبي هيية ، رقم: ٩٧٥٨ ثلّ تخرّ تج إحاديث الاحيار ورقم: ١٢٨٧ من كذافقل الشرق عن البيوخي ثله الاشقاق: ١٩ رفسير الاية بسر كوبه المتازيز سيماء بعله

سماء يعني المعراج ابنُ عباس: ﴿ وَابنَ مُسعودُ ﴿ وَلَهُ اللَّهِ الْمُنْوَرِ)

# ترجمهآیات واحادیث خطبهٔ چهل وروم متعلق رجب

جب رَجب کا مہینہ آتا تو آشحفرت طلّحافیا دعا ما تکتے کہ اے اللہ! برکت دے ہارے رَجب میں اور شعبان میں اور پہنچا ہم کورمضان تک۔ ( بہتی )

اس ماہ کی ستائیسویں شب کو معراج ہوئی ہے اور چندرواییتیں ۱۲ تاریخ کوروزہ رکھنے کے بارے میں آئی ہیں، لیکن کوئی توی سند ہے مروی نہیں، لیذا بہتر یہ ہے کہ روزہ نہ رکھا جاء ہیں آئی ہیں، لیکن کوئی توی سند ہے مروی نہیں، لیذا بہتر یہ ہے کہ روزہ نہ رکھا جاء ہو اور ویسے ہی روزہ رکھ لے کہ اگر زیادہ ثواب نہ ملا تو نفل روزہ کا لی ہو جاہ ہے گا تو مضا کقہ نہیں۔ اور بعض لوگ قصنہ معراج کو اس رات میں بیان کرتے ہیں۔ اس کاوہی تھم ہے جومولود شریف کا تھم گزر چکا ہے اور ارشاد فرمایا حق تعالیٰ شانہ نے: البتہ لے جائے گئے آپ ایک آسان سے دوسرے آسان تک بیمال تک کہ ساتوں آسان سے گزر گئے۔

ٱلنُحُطُبَةُ الثَّالِثَةُ وَالْاَرُبَعُوْنَ فِي أَعْمَالِ شَعْبَانَ اللَّ ٱلْحَـمُـدُ لِلُّـهِ الَّـذِئ قَدَّرَ الْآرُزَاقَ وَالْآجَالَ، وَاَمَرَ بـــــِـكُــرِهٖ وَطَاعَتِهِ بِالْغُدُوِّ وَالْإَصَالِ، وَاَشُهَدُ اَنُ لَّا اِلْــٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ، وَاَشُهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ سَيّدُ اَهُلِ الْفَصُلِ وَالْكُمَالِ، صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ خَيْرِ اَصْحَابِ وَّالَ، وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعُدُ: فَقَدُ حَانَ شَهُرُ شَعْبَانَ، ٱلَّذِى هُوَ مُقَدِّمَةُ رَمَضَانَ، لَهُ بَرَكَاتٌ وَّفَضَائِلُ، وَيَتَعَلَّقُ بِهِ بَعُضُ الْمَسَائِلِ، فَاسُمَعُوْهَا وَوَعُوُهَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اَحُـصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ يَ وَكَانَ لِلْ اللَّهِ اللَّهِ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنُ غَيْرِهِ ۗ وَقَالَ لِنَتِكِ اللَّهِ لَا يَتَقَدَّمَنَّ اَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِـصَـوُم يَـوُم اَوُ يَـوُمَيُن اِلَّا اَنُ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ

کے شعبان سے پہلے جو جعد آ وے اس پی بے نطبہ پڑھا جادے۔ کے ترفدی، وقم: ۱۸۸۷ کے ابودا دُرر رقم: ۲۳۲۵

يَـوُمَّا، فَلْيَصُمُ ذَٰلِكَ الْيَوُمَ ۖ وَقَالَ عَنَاكُ اللَّهِ فِي هَٰذِهِ اللَّيُلَةِ يَعُنِي لَيُلَةَ النِّصُفِ مِنُ شَعْبَانَ: اَنُ يُكْتَبَ كُلُّ مَوْلُودٍ بَـنِـىُ ادَمَ فِـىً هٰذِهِ السَّنَةِ، وفِيُهَا اَنُ يُكُتَبَ كُلُّ هَالِكٍ فِي هَلْذِهِ السَّنَةِ، وَفِيهُا تُرُفَعُ أَعُمَالُهُم، وَفِيهَا تُنُزَلُ اَرُزَاقُهُمُ، اَلْحَدِيْثَ ۖ وَقَالَ النَّالِكِ ! ذَا كَانَتُ لَيُلَةً النِّصُفِ مِنُ شَعْبَانَ فَقُوْمُوا لَيُلَهَا وَصُوْمُوا يَوْمَهَا، فَإِنَّ اللُّهَ تَعَالَى يَنُولُ فِيُهَا لِغُرُوبِ الشَّمُسِ إِلَى السَّمَاءِ اللُّذُنْيَا، فَيَقُولُ: اَلَا مِنُ مُّسُتَغُفِر فَاغُفِرَلَهُ، اَلَا مُسُتَرُزَقٌ فَأَرُزُقَهُ، اَلَا مُبْتَلًى فَاُعَافِيَهُ، اَلَا كَذَا اَلَا كَذَا، حَتَّى يَـطُلُعَ الْفَجُرُ ٢٠ وَقَـالَ صَـاحِبُ مَاثَبَتَ بِالسُّنَّةِ: وَمِنَ البدَع الشَّنِيعَةِ مَا تَعَارَفَ النَّاسُ فِي ٱكُثَر بلَادِ الْهنُدِ مِنُ إِيْدَادِ السُّرُجِ وَوَضُعِهَا عَلَى الْبُيُوْتِ وَالْجُدُرَان وَتَـفَاخُـرِهِمُ بِذَٰلِكَ وَاجُتِمَاعِهِمُ لِللَّهُو وَاللَّعِبِ بِالنَّارِ

به بخاری، رقم: ۱۹۱۳ مسلم، رقم: ۲۵۱۸ سیفضائل الاوقات تعیمتی ، رقم: ۱۸۴ من الشامله اسل سیماین ماجه، رقم: ۱۳۸۸ میاختلاف هیمی وَإِحُرَاقِ الْكِبُرِيْتِ عَسَى أَنُ يَّكُونَ ذَلِكَ وَهُوَ الظَّنُّ الْعَالِبُ إِيَّقَادِ السَّرُجِ الْعَنُودِ فِي اِيْقَادِ السَّرُجِ الْعَالِبُ اِتِّخَاذًا مِنَ رُسُومِ الْهُنُودِ فِي اِيْقَادِ السَّرُجِ لِللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمِ. إِنَّا أَنُوَلُنهُ لِللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمِ. إِنَّا أَنُولُنهُ لِللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمِ. إِنَّا أَنُولُنهُ لِللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمِ. إِنَّا أَنُولُنهُ فَي لِللَّهِ مِنَ الشَّيطُانِ الرَّجِيْمِ. إِنَّا أَنُولُنهُ فَا لَكُنَّا مُنْدِرِينَ ۞ فِيهَا يُفَوَقُ كُلُّ آمُرٍ فِيها يُفَوقَ كُلُّ آمُرٍ فِيها يُفَوقَ كُلُّ آمُرٍ حَكِيْمٍ ۞ آمُرًا مِنْ عِنْدِنا ﴿ إِنَّا كُنَّا مُنْ اللَّهُ مِنَ المُرْسِلِينَ ۞ حَكِيمٍ ۞ امْرًا مِنْ عِنْدِنا ﴿ إِنَّا كُنَّا مُرُسِلِينَ ۞

اله الدفان:٣-٥ (فسير الأية ببليبلة النصف من شعبان المكرمة، كذا في اللر المنثور عن ابن جرير، وابن المنذر وابن ابي حاتم)

# <u>۴۰۳</u> ترجمه آیات واحادیث خطبهٔ چهل وسوم

### ماد شعبان کے بیان میں

حدیث اوّل: ارشاُ و قرمایا رسول الله مُنْفَائِكُ نے: شار رکھوشعبان کے جا تھ کی رمضان کے لیے، ليني جب ماه شعبان كي تاريخ تصحيح موكي تورمضان مين اختلاف كم موكا\_ (ترندي)

صدیت دوم: اور رسول القدملي في رمضان کا اتناخيال رکھتے تھے کہ اور کسی ماہ ( کے جاند ) کا اتنا خیال نه فرماتے تھے۔ (ابوداؤو)

حديث سوم: اورارشاد فرمايا رسول الله المُتَلِيَّةِ فِي كَرَمَ مِن سنة كُولَى تَحْصُ رمضان كه أيك دن يا دو دن پہنے سے روز و ندر کھے، گریہ کہ وہ مخض (کسی) خاص دن کا روز و رکھا کرتا ہو۔ (اور رمضان ہے ایک دن بہلے وہ دن ہو،مثلاً ہر پیرکوروز ور کھنے کامعموں ہے اور ۲۹ رشعیان کو پیر کا دن ہے) تو وہ مخص اس دن بھی روز ہ رکھ لے۔(متنق علیہ)

عدیث جہارم: اور آمخضرت مُنْ آنا ہے شعبان کی جدرہویں رات کے بارے میں ارشاد قرمایا ہے کہ اس رات میں وہ سب بنی آ دم لکھ لیے جاتے ہیں جواس سال میں پیدا ہوں گے اور جو اس سال میں مریں گے اور ای رات میں ان کے اتمال اٹھائے جاتے ہیں اور ای میں ان کے رزق نازل ہوتے ہیں۔( پیمِق)

فا کرہ: اعمال اٹھائے جانے سے مراد اُن کا چیش ہونا ہے اور رزق نازل ہونے سے مرادیہ ہے کہ اس سال میں جورزق ملنے والا ہے وہ سب لکھ دیا جاتا ہے اور گوبیسب چزیں پیشتر ہے لوح محفوظ میں تعمی ہوئی جیں ،گراس رات کولکھ کرفرشتوں کے سپر دکر دیا جاتا ہے۔ والثداعلم! کوشب بیداری کردادراس کے دن میں روزہ رکھو، کیونک اللہ تعالی اس رات غروب آفتاب کے واقت ہی آ سان وین کی طرف مزول قرماتا ہے اور فرماتا ہے کد کیا کوئی مغفرت جا ہے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں؟ کیا کوئی روزی ما تکتے والا ہے کہ میں اس کوروزی دول؟ کیا کوئی مصیبت زوہ ہے( کہ وہ عافیت کی دعامائے اور ) میں اس کو عافیت دوں؟ کیا کوئی ایسا ہے، کیا

کوئی ایسا ہے ( رات بھر یہی رصت کا دریا بہتار ہتا ہے ) یہاں تک کدھیج صادق ہوجادے۔ آیت مبارکہ: اور ارشاد فرمایا حق تعالی شانہ نے کہ بیٹک ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو برکت والی رات میں بلاشیہ ہم آگاہ کرنے والے ہیں اُسی ( رات ) ہیں ہر حکمت والا معاملہ ہمارے تھم سے طے کیا جاتا ہے ، بے شک ہم آپ کو پینجر بنانے والے ہیں۔

(فسسر الآييات بيلييلة النصف من شعبان عكومة، كذافي الدرالمنثور عن ابن جرير و ابن المثلو و ابن حاتبو)

اضافہ (الف): اور حضرت عائشہ فائٹھ آنے قرمایا ہے کہ میں نے آٹحضرت مٹائٹائیا کوشعبان سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے کسی ماہ میں نہیں دیکھا اور ایک روایت میں ہے کہ آپ (کل) ماہ شعبان میں روزہ رکھتے تھے سوائے تھوڑے دنوں کے۔ (شنق علیہ)

کر چکا ہے تو رحمت خداوندی اُس پر بھی متوجہ ہوجاتی ہے )۔ (عین ماجیت بالسند عن بیکتی) فا کدہ:ان کے علاوہ بعض اور گناہ گاروں پر بھی نظر رحمت شہونا۔ دوسری روا بتوں میں آیا ہے: پس سب گنا ہوں سے تو ہد کرنا چاہیے،سب روا بنوں پر نظر ڈالنے سے احتر کے فہم ناتص میں سے آتا ہے کہ کہائز بدون تو ہدمعاف نہیں ہوتے اور صفائر سب اس رات کی پر کت سے حق تعالیٰ معاف کردیتا ہے۔ واللہ اعلم!

(ج)اورآ محضرت مُلْقُلِبُ سے اس رات (نقل) نماز کے مجدہ میں بیدعا مروی ہے: اعسود

بعفوك من عقابك، واعو ذہر ضاك من مسخطك واعو ذبك منك جل وجهك،
لا احصى ثناء عليك انت كما اثنبت على نفسك. (عين افبت إلنة من البيبق)
ال كا ترجمہ يہ ہے كہ تيرے غفے ہے تيرى رضا مندى كى پناہ ليتا ہوں اور تيرے متناب ہے تيرى ذات تيرے ورگزر مرنے كى پناہ ليتا ہوں اور تجھ ہے تيرى ذات تيرے ورگزر مرنے كى پناہ ليتا ہوں اور تجھ ہے تيرى بى پناہ مائلًا ہوں، برتر ہے تيرى ذات وراحت ميں اور دعا بھى ہے، بخوف طوالت نقل تين كى تى ہے، اور ما قبت بالنة كے مؤلف روايت ميں اور دعا بھى ہے، بخوف طوالت نقل تين كى تي ہو، اور ما قبت بالنة كے مؤلف روايت ميں اور دعا بھى ہے، بخوف طوالت نقل تين كى تى ہے، اور ما قبت بالنة كے مؤلف روايت ميں اور ديا اور ديا اور ديا اور البيت بعن جو كہ بندوستان كے اكثر شہروں ميں پھيلى ہوئى ہے، بعنی چين جونا اور آگ كے ساتھ كھين اور آئش ہوئى ہے، جابل نے زيادہ روشنى كى ہے) اور لوگوں كا كھيل كود كے ہے جي ہونا اور آگ كے ساتھ كھين اور آئش مسلمانوں نے اس كو لے ليا ہے۔ ہم ہندوؤں كى رسم بعنی و بوالى سے لی گئی ہے، جابل مسلمانوں نے اس كو لے ليا ہے۔

فا کدہ : احقر کا طنِ غالب میہ ہے کہ قریب قریب تمام رسوم بدعیہ مثل سوم جہنم وغیرہ ہتود ہے لیے گئے ہیں۔

# ٱلْخُطُبَةُ الرَّابِعَةُ وَالْآرُبَعُوُنَ فِي فَضَائِلِ رَمَضَانَ<sup>ك</sup>

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱعْظَمَ عَلَى عِبَادِهِ الْمِنَّةَ، بِمَا دَفَعَ عَنْهُمْ كَيْدَ الشَّيُطُنِ وَفَنَّهُ، وَرَدَّ اَمَلَهُ وَخَيَّبَ ظَنَّهُ، إِذُ جَعَلَ الصَّوْمَ حِصْنًا لِّإَوْلِيَائِهِ وَجُنَّةً، وَفَتَحَ لَهُمُ بِهِ ٱبْوَابَ الْحَنَّةِ. وَاَشُهَدُ اَنُ لَا إِلْسَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَويُكَ لَـهُ، وَاَشُهَـدُ اَنَّ سَيِّـدَنَـا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدُا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ قَائِدُ الْخَلْقِ وَمُمَهِّدُ السُّنَّةِ، صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهِ وَاصْحَابِهِ ذَوى الْاَبْصَارِ الثَّاقِبَةِ وَالْعُقُولِ الْمُرُجَحِنَّةِ \* وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيُرًا. اَمَّا بَعُدُ: فَلَقَدُ حَانَ رَصَضَانُ، ٱلَّذِى ٱنُزِلَ فِيْهِ الْقُوُانُ، هُــدِّى لِـلنَّاس وَبَيِّنْتِ مِّنَ الْهُداى وَالْفُرُقَانِ، فَاسُتَقُبلُوُهُ بِالشُّولَقِ وَالْهَيُمَانِ ، وَاصُغُوا اِلَى مَارَوٰى فِيُهِ سَلَّمَانُ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي اخِرٍ يَوُم

المرمضان سے پہلے جو جحرآ دے اس میں بدخطبہ پڑھاجادے۔ سے وزینة رزینة

مِّنُ شَعْبَانَ، فَقَالَ: يِسْاَيُّهَا النَّاسُ قَدُ اَظَلَّكُمُ شَهُرٌ ۖ عَظِيُهُ، شَهُرٌ مُّبَارَكٌ، شَهُرٌ فِيُهِ لَيُلَةٌ خَيْرٌ مِّنُ اَلُفِ شَهُر، جَعَلَ اللُّهُ صِيَامَهُ فَرِيْضَةً وَّقِيَامَ لَيُلِهِ تَطَوُّعًا، مَنُ تَقَوَّبَ فِيُهِ بِخَصُلَةٍ مِّنَ الْخَيُر كَانَ كَمَنُ اَذْى فَرِيُضَةً فِيُمَا سِوَاهُ، وَمَنُ اَذًى فَرِيُضَةً فِيُهِ كَانَ كَمَنُ اَذًى سَبُعِيْنَ فَرِيُضَةً فِيُمَا سِوَاهُ، وَهُوَ شَهُرُ الصَّبُر، وَالْطَّبُو تُوَابُهُ الْجَنَّةُ، وَشَهُرُ الْمُوَاسَاةِ، وَشَهُرٌ يُزَادُ فِيُهِ رِزُقُ الْمُؤْمِنِ، مَنُ فَطَّرَ فِيُهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ لِّـذُنُوْبِهِ وَعِتُقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، وَكَانَ لَهُ مِثُلُ اَجُرِهِ مِنُ غَيُـر أَنُ يَّـنُتَقِصَ مِنُ آجُرِهٖ شَيُءٌ، قُلُنَا: يَارَسُولَ اللَّهِ! لَيْسَ كُلُّنَا يَجِدُ مَا يُفَطِّرُ بِهِ الصَّائِمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يُعُطِى اللَّهُ هٰذَا الثَّوَابَ مَنُ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى مُذُقَةِ لَبَنِ اَوُ تَمُرَةٍ اَوُشَرُبَةٍ مِّنُ مَّاءٍ، وَّمَنُ اَشُبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللُّهُ مِنُ حَوُضِيُ شَرُبَةً لَّا يَظُمَأُ حَتَّى يَدُخُلَ الُجَنَّة، وَهُو شَهُرٌ آوَّلُهُ رَحُمَةٌ، وَّاوُسَطُهُ مَعُهُرَةٌ، وَّاوُسَطُهُ مَعُهُرَةٌ، وَّاخِرُهُ عِتُنَ مَّمُلُوكِهِ فِيهِ وَاخِرَهُ عِتُنَ مَّمُلُوكِهِ فِيهِ عَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَاعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ لِ اَعُودُ فَإِللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ عَفَرَ اللَّهُ مِنَ الشَّيُطُنِ عَفَرَ اللَّهُ مِنَ الشَّيُطُنِ الْمَرَّجِيْمِ. يِنَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا الرَّجِيْمِ. يَنَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنْ قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثَلْ

### ترجمهآ مات واحاديث خطبه چبل و چهارم

## رمضان شریف کی فضیلت کے بیان میں

حصرت سلمان فاری خالنگؤ سے روایت ہے کہ شعبان کے اخیر میں رسول اللہ المُنْحَافِيَا نے خطبہ میں فرمایا (غالبًا اخیر تاریخ جعہ واقع ہوا ہوگا یا جعہ نہ ہوگا تو ویسے وعظ فرمایا ہوگا) اے لوگو! تحقیق ساید ڈالاتم پرایک بوے مہینے نے ، برکت والے مہینے نے ، وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ایسی آتی ہے جو کہ ہزار مہینے ہے بوھ کر ہے ( ایعنی لیلة القدر ) اللہ تعالی نے اُس ( ماہ ) کے روز بے فرض کیے اور رات کا قیام تطوع قرار دیا۔ ( تطوع ) کا لفظ بھی سنت مو کدہ پر بھی بولا جاتا ہے، چنانچہ یہال سنت مؤکدہ ہی مراد ہے کیونکہ تراوی کا سنت مؤکدہ ہونا ٹابت ہے جیسا کہ نمبر ۲۸ میں ندکورہے) جس نے اس (ماہ) میں کوئی نیک خصلت (ازقبیل نوافل) ادا کی وہ اس کے مانند ہوتا ہے جس نے رمضان کے سوا ( کسی دوسرے ماہ) ہیں قرض ادا کیا ہوا درجس نے اس ماہ میں فرض ادا کیا ہو وہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اور دنوں میں ستر فرض ادا کیے ہوں اور وہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر الی چیز ہے کہ اس کا بدلہ جنت ہے (اورغم خوار ک کی جاتی ہے ) اور ایبا مہینہ ہے کہ اس میں مؤمن کا رزق زیادہ کیا جاتا ہے، جس نے اس میں روز ہ دار کوافطار کرایا اس کو گناہوں ہے بخشش اور ( دوزخ کی ) آگ ہے نجات حاصل ہوتی ہے اور اس کوروز ہ دار کے برابر تواب ملتا ہے، ہدون اس کے کہ روز ہ دار کے تواب میں کو کی کی کی جاوے، ہم نے عرض کیا کہ اے رسول خدا! ہم میں ہر محض ایسانہیں جوروز ہ دار کو افطار كرانے كى مخبائش ركھتا ہو۔ المحضرت مُنتَ يَجَائِ نے ارشاد فرمايا كه تواب تو اللہ تعالیٰ اس كوعطا فرماتا ہے جو کہ روزہ دار کو دودھ کے ایک گھونٹ یا ایک تھجور یا ایک یانی کے گھونٹ (وغیرہ) ے افطار کرا دے۔ اور جو محض روز ہ دار کو بہیٹ بجر کھاتا کھلا دے اس کو اللہ میرے حوض (لیعنی حوض کوڑ) سے میراب کرے گا، پھراس کو جنت میں داخل ہونے تک پیاس ہی نہ گئے گی۔ اور بیمعلوم بی ہے کہ جنت میں بیاس ہی تہیں لیقو له تعالیٰ: (انك لا تظمأ فیها) اور ب

ابیام ہمینہ ہے کہ اس کا اوّل (حقہ بعنی عشر وُ اولی ) رحمت ہے اور درمیان اس کا مغفرت ہے اور اخیر (حقیہ ) اس کا آگ ہے آزادی ہے اور جس نے اس ماہ میں اپنے بائدی غلام ہے ہو جھ ملکا کیا ( یعنی اُن سے خدمت لینے میں تخفیف کردی ) اُس کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے اور دوز خ کی آگ ہے آزاد کر دیتا ہے۔ ( بیبی )

ہو ہیں ان سے طوعت ہے ہیں صفیف مردی) اس والد تعالی سی ہے اور دور کی آگ ہے آزاد کر دیتا ہے۔ (بیمقی)

آیت مبارکہ: ارشاد فر مایا حق تعالی شاند نے کہ اے مومنو! فرض کیے گئے تم پرروز ہے جیسا کہ فرض کیے گئے تقیم ہے پہلے لوگوں پر تاکہ تم بچو ( گناہوں ہے اور دوزخ کی آگ ہے)۔
اضافہ (الف): اور ارشاد فر مایا رسول اللہ شوگائی نے کہ تہمارے پاس رمضان آگیا ہے مبارک مہیت۔ اللہ تعالی نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دسیے جاتے ہیں اور مرکش شیطان کو طوق دسیے جاتے ہیں اور مرکش شیطان کو طوق پہنائے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کرد سے جاتے ہیں اور مرکش شیطان کو طوق پہنائے جاتے ہیں، اللہ کے واسلے اس میں ایک رات ہے جو ہزار ماہ سے بہتر ہے، جو شخص بہنائے اس رات کی (خیرو برکت) ہے محروم رہا ہ (احمد ونسائی)

اس رات کی (خیرو برکت) ہے محروم رہا دو بالک بی محروم رہا۔ (احمد ونسائی)

تہارے پاس اور اس میں ایک رات ہے جو ہزار ماہ سے بہتر ہے، جو اس سے محروم رہا دوراس میں ایک رات ہے جو ہزار ماہ سے بہتر ہے، جو اس سے محروم رہا دوراس میں ایک رات ہے جو ہزار ماہ سے بہتر ہے، جو اس سے محروم رہا دوراس میں ایک رات ہے جو ہزار ماہ سے بہتر ہے، جو اس سے محروم رہا دراس میں ایک رات ہے جو ہزار ماہ سے بہتر ہے، جو اس سے محروم رہا دراس میں ایک رات ہے جو ہزار ماہ سے بہتر ہے، جو اس سے محروم رہا دراس میں ایک رات ہے جو ہزار ماہ سے بہتر ہے، جو اس سے محروم رہا دراس میں ایک رات ہے جو ہزار ماہ سے بہتر ہے، جو اس سے محروم رہا اور میں محروم رہا اور میں محروم بوتا اس سے محروم رہا دراس میں ایک رات ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو ہزار ماہ سے بہتر ہے، جو اس سے محروم رہا اور میں محروم رہا اور میں محروم رہا اور میں محروم میں ایک رات ہے۔

ٱلْخُطُبَةُ الْخَامِسَةُ وَالْاَرُبَعُونَ فِي الصِّيَامُ ۖ ٱلۡحَـمُـدُ لِـلَّهِ الَّذِي هَدَانَا اِلَى سَبِيُلِ الْهِدَايَةِ وَالْعِرُفَانِ، وَجَعَلَنَا مِنُ اَهُلِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيْقَانِ، نَحُمَدُهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى اَنُ اَظَلَّنَا شَهُرٌ عَظِيُمٌ يُسَمِّى رَمَضَانَ. تَسرُمَ ضُ فِيُهِ اللَّانُوبُ، وَتُكْشَفُ فِيْهِ الْكُرُوبُ. وَنَشُهَدُ آنُ لَّا اِلْــةَ إِلَّا اللَّـهُ وَحُـدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ شَهَادَةً بِالْقَلُبِ وَاللِّسَانِ، وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي عَرَّفَنَا مَايُدُخِلُنَا الْجِنَانَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاَصْحَابِهِ ٱكُمَلِ اَهُلِ الْإِيْمَانِ، وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيُرًا. اَمَّا بَعُدُ: فَقَدُ دَّخَلَ شَهُرُ رَمَضَانَ، فَخُذُوُا بَـرَكَاتِـهِ بِـالـطَّاعَاتِ وَالتَّنَزُّهِ عَنِ الْعِصْيَانِ، كَمَا حَضَّنَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلى مَالَا يَتَانَاهِ ي مِنَ الزَّمَانِ. وَقَالَ السَّاكِ: إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيُسَلَّةٍ مِّنُ شَهُر رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنَّ، وَخُلِّقَتُ اَبُوَابُ النَّارِ،

ك رمضان كے اوّل جمعه ميں پرٌ ها جاوے۔

فَلَمُ يُفُتَحُ مِنُهَا بَابٌ، وَّفُتِحَتُ اَبُوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمُ يُغُلَقُ مِنْهَا بَابٌ، وَّيُنَادِئُ مُنَادٍ يَّابَاغِيَ الْخَيْرِ! اَقْبِلُ، وَيَابَاغِيَ الشُّـرِّ! اَقُصِـرُ، وَلِـلُّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَٰلِكَ كُلَّ لَيُلَةٍ ۖ وَقَالَ الشُّالِيُّ كُلُّ عَمَلِ ابُنِ اذَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشُر ٱمُثَالِهَا الِّي سَبُعِ مِائَةٍ ضِعُفٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: الَّا الصُّومَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا ٱجُزِى بِهِ، يَدَعُ شَهُوتَهُ وَطَعَامَهُ مِنُ ٱجُـلِيُ، لِلصَّائِمِ فَرُحَتَان، فَرُحَةٌ عِنْدَ فِطُرِه، وَفَرُحَةٌ عِنْدَ لِـقَاءِ رَبِّهِ، وَلَخَلُونُ فَم الصَّائِمِ اَطُيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنُ رِيُحِ الُـمِسُكِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوُمُ صَوْم اَحَدِكُمُ فَلَا يَرُفَتُ وَلَا يَصْخَبُ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحُدُّ أَوُ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ: إِنِّي امُرُوُّ صَائِمٌ ٢٠ أَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ. فَالْثَنَ بَىاشِـرُوُهُـنَّ وَابُتَـغُوًّا مَاكَتَبَ اللَّهُ لَكُمُ ۖ وَكُـلُوًا وَاشُرَبُوًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيُطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيُطِ الْاَسُودِ مِنَ الْفَجُوصُ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيُل ۖ

لة زوى وقم: ١٨٢ ع مسلم، وقم: ١٥ ١٨٠ ١٥٠ ما باختلاب قليل على البقرة: ١٨٥

## ترجمہآیات واحادیث خطبۂ چہل وہنجم روز ہے کے بیان میں

عدیت اوّل: ارشاد فرمایا رسول الله التَّلَیْمَ یَیْنَ نَد: جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو قید

کردیے جاتے ہیں شیطان اور سرکش جنات اور دوزخ کے دروازے بند کردیے جاتے ہیں،

پس نہیں کھولا جاتا اُن میں سے کوئی دروازہ اور جنّت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں،

پس نہیں بند کیا جاتا ہے اُن میں سے کوئی دروازہ، اور پکارتا ہے پکارنے والا: اے فیر کے

بلس نہیں بند کیا جاتا ہے اُن میں سے کوئی دروازہ، اور پکارتا ہے پکارنے والا: اے فیر کے

طلب گار! آگے بڑھ اور اے برائی جاہئے والے! رُک جا، اور اللہ کے لیے بہت لوگ (بہ

برکت ماہ رمضان) آزاد کیے ہوئے ہیں دوزخ سے اور یہ (تدااور پکار) ہردات ہوتی ہے۔

برکت ماہ رمضان) آزاد کیے ہوئے ہیں دوزخ سے اور یہ (تدااور پکار) ہردات ہوتی ہے۔

صدیت دوم: اورارشاد فرمایا آنحضرت النگائیانے کہ بنی آدم کا ہر تمل بڑھایا جاتا ہے (اس طرح) کہ ایک نیکی دس تنی ہوتی ہے سات سو تنی تک، فرمایا اللہ تعالی نے: مگر روزہ کہ وہ میرے لیے ہے اور میں خود اُس کی جزا دوں گا، چھوڑتا ہے (روزہ دار) اپنی خواہش کو اور اپنے کھانے (پینے کو) میری دجہ ہے، روزہ دار کے داسطے ووخوشیاں ہیں: ایک خوشی افطار کے وقت ہے اور ایک خوشی اپنے رب سے ملنے کے دفت ہوگی، اور البتہ روزہ دار کے مند کی بواللہ کے نزویک مشک سے زیادہ اچھی ہے (اس سے یہ خیال نہ کیا جاوے کہ پھر سواک کرنا اچھانہ ہوگا، کیونکہ مسواک کے بعد بھی وہ بو جوظو معدہ کے باعث آتی ہے، زائل نہیں ہوتی، مسواک سے تو فقط دانتوں کی بدیود در ہوجاتی ہے) اور روزہ دُ حال ہے ( دوز خ سے ) اور جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہوتو اس کو چاہیے کہ زائش بات کیے اور نہ بیبودہ چلا و ہے، اپس اگر کوئی اس کو برا کیے یا اس سے کوئی جھڑزا کرنے گئے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ (متنق علیہ)

آیت مبارکہ:اورحق تعالی شانہ نے ارشاوفر مایا ہے: لیس اب (تمہیس اجازت دی جاتی ہے) کہتم مباشرت کرواُن (بیویوں اور باندیوں) سے اور طلب کرواُس کو جواللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اور کھا ؤ اور پیئو بہاں تک کہ سفید دھاری فیر کی ظاہر ہوجاوے (رات کی ) سیاہ وھاری ہے، پھرروز ہ کورات تک بورا کرو۔

اضافہ (الف): اور رسول اللہ نتائجائیاً نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس محض نے روز ہ رکھ کر بھی ہیجا بات کہنا اور اس پڑعمل کرنائییں چھوڑ اللہ تعالیٰ کواس کے کھانے پینے کو چھوڑنے کی صاحت نہیں ہے۔ (بیخی اُس روز ہ کو قبول ٹییں کرتا)۔ (بھاری)

(ب) نیز ارشاد فرما یا که محری کھایا کرو کیونکہ محری میں برکت ہے۔ (متنق علیہ)

(ج) ونیز ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو اس کو جاہیے کہ محجور ہے افطار کرے ، کیونکہ وہ برکت کا (سبب ہے ) ، لیس اگر نہ یاوے کوئی تھجور تو جا ہیے کہ پانی پر افطار کرے ، کیونکہ وہ یاک کرنے والا ہے۔ (تر زی)

( د ) اور آنحضرت مُنْکَانِیَّ جب افظار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے:''لینی اے اللہ! میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر افطار کیا'' اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے:''لینی پیاس گی اور رکیس تر ہوئی اور اجر ثابت ہوگیا اگر خدانے جاہا۔'' (ابوداؤد) الخُطُبَةُ السَّادِسَةُ وَالْاَرُبَعُونَ فِي النَّرَاوِيْحِ الْمُرَكَّبَةِ مِنَ الصَّلُوةِ وَالْقُرُانِ ﴿

ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ الَّذِي جَلِّى نَهَارَ رَمَضَانَ بِالصِّيَامِ، وَجَلُّنِي لَيَالِيَهُ بِالْقِيَامِ، وَنَشُهَدُ أَنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَةً لَاشُرِيْكَ لَسَهُ، وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، الَّذِي بَشَّرَهُمُ أَنَّ هٰذَا الشُّهُرَ اَوَّلُهُ مَغُفِرَةٌ، وَّاوُسَطُهُ رَحْمَةٌ، وَّاخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ الْعَـٰذَابِ الْعَرَامِ، صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاَصْـحَابِهِ الَّذِيْنَ سَادُوْهُمُ بِالْفَصْلِ التَّامَّ، وَقَادُوُهُمُ إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ، وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيْرًا. أَمَّابَعُدُ: فَإِنَّ مِنُ وَّظَائِفِ شَهُر رَمَضَانَ، قِيَامَ لَيَالِيَّهِ بِالصَّلُوةِ وَالْـقُسرُان، وَالتَّـخُفِيُفُ فِيُهَا وَالتَّبُعِيُضُ فِيُـهِ مُسَوَّغَان، بِغَيْرِ أَنُ يَّقَعَ فِيُهِمَا خَلَلٌ أَوُنُقُصَانٌ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَوَضَ

له رمضان کے دوسرے جمعیس بڑ ماجاوے۔

صِيَامَ رَمَضَانَ [عَلَيُكُمْ] وَسَنَنُتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، فَمَنُ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوُم وَّلَدَتُهُ أُمُّهُ ۗ وَقَالَ السِّهِ اللَّهِ مَنُ صَامَ رَصَحَانَ إِيُمَانًا وَّاحُتِسَابًا غُفِوَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنَّهِمَ ۖ وَمَنُ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنَّهِ ۗ وَقَالَ السَّاطِيِّا: ٱلصِّيَامُ وَالْقُرُانُ يَشُفَعَانِ لِلُعَبُدِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيُ رَبِّ! مَنَعُتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ، فَشَهِ عَنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرُانُ: مَنَعُتُهُ النَّوُمَ بِاللَّيُلِ، فَشَـفِّعُنِيُ فِيُهِ، فَيُشَفَّعَانَ ۗ وَقَالَ ﷺ وَقَالَ السِّحَالَةِ: مَـامِنُ مُصَلّ إِلَّا وَمَـلَكُّ عَنُ يَّـمِينِهِ وَمَلَكٌ عَنُ يَّسَارِهِ، فَإِنُ ٱتَّمَّهَا عَرَجًا بِهَا، وَإِنَّ لَّهُ يُتِهَّهَا ضَرَبَا بِهَا عَلَى وَجُهِهِ ٣ وَسُئِلَ السَّالَا عَنْ قَول اللَّهِ: "وَرَيِّل الْقُرُانَ تَرُتِيُلًا" قَالَ: بَيِّنُهُ تَبُيئِنًا وَّلَا تَنْفُرُهُ نَفُرَ الدَّقَلِ، وَلَا تَهُذَّهُ هَذَّ

ال تَمَا لَى ، وقم: ۲۲۱۳ الله بنظ رى ، وقم ۳۸۰ يسلم ، وقم: ۱۵۸۱ الله بنظ رى ، وقم: ۳۵ يسلم ، وقم: ۱۵۸۰ الله يشكل ، وقم ۱۹۹۳ الله الترغيب لا بن شابين ، وقم: ۳۳ (من المسكتبية الشاحلة)

الشِعُرِ وَلَا يَكُنُ هَمُّ اَحَدِثُمُ الْحِرَ السُّوْرَةِ أَعُوُدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ. يَا يُّهَا الْمُزَّمِّلُ فَعُ الْيُلَ إِلَّا قَلِيُلًا ۞ يَصْفَهُ أَوِ انْقُصُ مِنْهُ قَلِيُلًا ۞ اَوُزِهُ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ الْقُرُانَ تَرُبِيُلًا ۞

اه العرز المنظور، قِمَرُهُمُ ٢٩١

<sup>£</sup>الحرش استه ودخل في عموم القيام والقران قيام ليالي رمضان والقراءة في هذا الثيام)

#### ترجمهآ يات واحاديث خطبه جهل وششم

### تراوت کے بیان میں

حدیث اقل: رسول الله طُنْفَافِی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک الله تعالیٰ نے رمضان کا روز ہ فرض
کیا ہے اور میں نے اس (کی راتوں) میں قیام کوسنت کیا اور جس نے اس (کی) راتوں میں
قیام کیا (تراوی کے واسطے) محض ایمان اور طلب تو اب کی وجہ سے وہ گناہوں سے ایسا نکل
جاوے گا کہ جیسا اُس دن تھا جس دن اس کو ماں نے جنا تھا۔ (مین ترخیب من النسائی)
حدیث دوم: و نیز ارشاد فرمایا کہ جس فخص نے رمضان کے روز سے رکھے ایمان اور طلب ٹو اب
کی سے بینے میں میں اور سے اُن کھر میں وہ سے نہ مند اور میں تاری الالعن تاری ا

سری ایک وجہ سے بخش دیے گئے اس کے گزشتہ گناہ اور جس نے رمضان میں قیام کیا ( یعنی تراوی کی وجہ سے بخش دیے گئے اس کے گزشتہ گناہ اور جس نے رمضان میں قیام کیا ( یعنی تراوی کی وجہ سے اس کے بھی گزشتہ گناہ بخش نے ایک اور جس شخص نے ایمان اور طلب تو اب کی وجہ سے لیلۃ القدر کوشب بیداری کی ، اس کے بھی گزشتہ گناہ بخش دیے مجے۔ ( متنق علیہ )

صدیت موم: اور ارشاد فرمایا رسول الله طَلِّمَایِ کے کہ روز و اور قرآن بند وکی شفاعت کریں گے، روز و کہے گا: اے میرے دب! میں نے اس کو کھانے سے اور خواہشوں سے دان بھر روکا۔ پس اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما، اور قرآن شریف کہے گا: میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا، پس اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما، پس دونوں کی شفاعت قبول ہوجا و ہے گی۔

حدیث چہارم: اور ارشاد قرمایا رسول الله نظیمی آئے نے: کوئی نماز نہیں ہے گر ایک فرشتہ اس کے دائیں ہے اور ایک بائیں ہے، ہیں اگر وہ محض نماز کو پورا کر دیتا ہے تو وہ دونوں اس کو لے کر (آسان) پرچڑھ جاتے ہیں، اور اگر اس کو پورا نہ کیا تو اس نماز کواس کے منہ پر مارتے ہیں، (ای طرح روزہ وغیرہ کا حال بھی ہوتا ہوگا)۔ (مین ترفیہ عن الاصبانی)

صديث ينجم: اور آنحضرت للوَّيْغَ استقول خداوندي: وَرَيِّل الْفُورُانَ تَوْيَيْلا ك بارسيس

دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: اُس کوخوب صاف صاف پڑھ اور تھجوروں کی طرح اس کو منتشر نہ کر داور نہ شعر کی طرح جلد کی پڑھو، اس کے عجائب میں تفہر کرغور کر داور اس کے ساتھ دلوں کومتاثر کر داورتم میں ہے کوئی ( بلاسو جے سبھے ) آخرسورت کا ارادہ نہ کرے۔

(عن الدراكمثو رعن العسكري واعظاعن على ذاليخة )

آیت مبارکہ: اورحق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے کپڑوں میں رہنے والے (نبی ) رات کو کھڑے رہا کرو، گرتھوڑی لینی آدھی رات یا اس سے بچھ کم کردیجیے یا پچھ زیادہ کر دیجیے ،اور قرآن خوب صاف صاف بڑھا کرو۔

اضافہ: اورارشادفر مایارسول اللہ لٹنگھ نے کہ بہت روزہ دارا پہے جیں کہ ان کے لیے روزہ ہے پیاس کے سوال کچھ حاصل نہیں، اور بہت شب بیدار ایسے جیں کہ ان کو بے خوابی کے سوال کچھ حاصل نہیں یہ (داری)

فا کدہ: جوروزہ دارشب بیداری کے حقوق ادائہیں کرتے اس حدیث شریف سے ان کوسیق حاصل کرنا جاہیے۔

ٱلْخُطُبَةُ السَّابِعَةُ وَالْاَرُبَعُونَ فِي لَيُلَةِ الْقَدُرِ وَالْإِعْتِكَافِ ٱلْحَمُدُ لِللَّهِ الَّذِي وَهَبَ لَنَا لَيُلَةَ الْقَدُرِ، هِيَ خَيْرٌ مِّنُ ٱلْفِ شَهْرِ، وَّ ٱفْضَلُ ٱفْرَادِ الزَّمَان، وَشَرَعَ لَنَا الْإِعْتِكَافَ فِيُ بُيُوْتِ الرَّحْمَٰنِ، وَاَشُهَدُ اَنُ لًا اِللهَ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ، وَاَشُهَدُ اَنَّ سَيَّدَنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، سَيَّدُ اَهُلِ الْبَوَادِئُ وَالْعُمْرَانِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَـلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ سَادَاتِ اَهُلِ الْإِيْمَانِ وَالْعِرُفَانِ. اَمَّا بَعُدُ: فَقَدُ حَانَ الْعَشُوُ الْآخِيرُ مِنْ رَّمَضَانَ، هُوَ زَمَانُ الْإِعْتِكَافِ وَزَمَانُ تَحَرَى لَيُلَةِ الْقَدُرِ لِنَيُلِ الْاَجُرِ وَالرَّضُوَانِ، وَقَدْ نَطَقَ بِفَضْلِهِمَا الْحَدِيثُ وَالْقُرُانُ، فَـقَدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَٱنْتُمُ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ \* وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: لَيُلَةُ الْقَدُر خَيْرٌ مِّنُ اللَّهِ شَهُرِ ﴾ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ قَامَ لَيُلَةَ الْقَدُر إِيُمَانًا وَّاحُتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَـدُّمَ مِنُ ذَنُبه لُّ وَقَالَ لِمُكَالِكِ: لِلَّهِ

ك رمضان كيرب جعدين يرحاجات كالقرة: ١٨٥ كالقدر: ٣ كالمسلم، وقم: ١٨٥١

فِيُسِهِ لَيُسَلَةٌ خَيُرٌ مِّنُ ٱلْفِ شَهْرِ، مَنُ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدُ حُرِمَ \* وَقَالَ النَّا اللَّهِ اللَّهِ: إِذَا كَانَ لَيُسَلَّةُ الْفَكْدُرِ نَزَلَ جِبُرَائِيلُ فِي كَبُكَبَةٍ مِّنَ الْمَلَئِكَةِ يُصَلُّونَ عَلَى كُلِّ عَبُدٍ قَائِمٍ اَوُقَاعِدٍ يَّذُكُرُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ ۖ وَقَالَ لِيُنِاكِ فِي الْمُعْتَكِفِ: هُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوبَ وَيَجُرى لَهُ مِنَ الُحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا ؟ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه تَحَرُّوا لَيُسَلَّهَ الْقَدُرِ فِي الْعَشُرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَّمَضَانَ ٣٠ وَقَالَ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيّب: مَنُ شَهدَ لَيُلَةَ الْقَدُر فِي جَمَاعَةٍ فَقَدُ اَخَذَ بِحَظِّهِ مِنْهَا ۚ وَكَانَّـٰهُ تَفُسِيرٌ لِّـلُــمَرُ فَوْع، "مَنُ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدُ حُرِمٌ "فَالَّذِى شَهدَ فِيُّ جَـمَاعَةٍ لَّمُ يُحُرَمُ خَيْرَهَا. اَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيُمِ. وَالْفَجُرِ٥ وَلَيَالِ عَشُرِ ٥ وَالشَّفُعِ وَالْوَتُرِ ٥ وَالَّيُلِ إِذَا يَسُرِكُ

ك نسالً ، رقم: ٢٠٠٨ - يع بيبيق ، رقم: ١٤٧٨ - تشاين بلجيه رقم: ١٨١١ کے بخاری، رقم: ۲۰۴۰ 🕰 جُمَّ الغواكد برقم: ١١/٣٣٦ 🔻 لـ وقد نصو تسخير يجه في هذه الخطبة. ڪالفجر:ا-٣ (فسوه ابن عباس، بعشرالاواخر من رمضان، كذا في الدر المنتور، رقم: 11/8)

#### ترجمهآ يات واحاديث خطبه جبل ومفتم

## شب قدراوراء تکاف کے بیان میں

آیات طیبات: ارشاد فرمایاحق تعالی شاندنے: اور ندمیاشرت کرو (لینی بدن بھی ند ملنے دو) عورتوں ہے جس زماند بیس کدتم مستکف ہو مسجد بیس (اعتکاف کرنا بھی سنت ہے خاص کرعشرہ اخیر بیس تو ہربہتی بیس کم از کم ایک محص کا اعتکاف بیس بیٹھنا سنت مؤکدہ ہے، مگر کوئی بھی نہ بیٹھے تو سب کوتر کے سنت کا گناہ ہوگا)۔ نیز ارشاد فرمایاحق تعالیٰ نے کہ لیلۃ القدر بہتر ہے ہزار ماہ سے۔

عدیث اوّل: اور (حضرت شُلُطُیُّا) نے ارشاد فرمایا کہ جس محض نے قیام کیا ہب قدر میں ایمان اورطلب تواب کی وجہ سے بخش و ہے گئے اس کے گزشتہ گناہ۔ (متنق علیہ)

عدیث دوم: ونیز ارشاد فرمایا که رمضان میں ایک رات ہے جو ہزار ماہ سے بہتر ہے جواس کی خیر سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا (احمد ونسائی)۔اور سعید بن المسیب نے فرمایا کہ جو شخص (شب فقد رکوعشا کی) جماعت میں حاضر ہو گیااس نے اس میں سے حقیہ پالیا (اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث شریف میں محروم ہونے والے سے وہ مراد ہے جو اس روز عشا کی جماعت میں بھی شامل نہ ہوا ہو)۔ (میں جع الفوائدی مالک)

حدیث سوم: اور ارشاد فرمایا رسول الله المُنْ اللهُ عَلَیْ نَهُ جب شب قدر ہوتی ہے تو جرسَل عَلَیْکَا ا فرشتوں کی ایک جماعت سمیت نازل ہوتے ہیں اور ہرائ محض کے لیے دعا کرتے ہیں جو کھڑے یا ہیٹھے اللہ کا ذکر کررہا ہو۔

حدیث چہارم: اور رسول اللہ فٹنگی لیے ارشاد قرما یا معتلف کے بارے میں کہ وہ گناہوں سے
پہتا ہے اور اسکے لیے نیک عمل ( لیتنی جن ہے اعتکاف الغ ہوعیادت وغیرہ ) جاری کے جاتے
ہیں، جبیبا کہ ان اعمال کرنے والے کوثواب ملتا ہے ایسانی معتلف کوبھی ملتا ہے۔ واللہ اعلم! حدیث چجم: اور ارشاد فرما یا رسول اللہ مٹاکی آئیائے کے تلاش کروتم شب قدر کواخیر عشرہ میں رمضان ے۔ ( بخاری ) اور حق تعالی شاند نے ارشاد فرمایا ہے : قتم ہے فجر کی دس راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلے۔

فائدہ: یہاں دی را توں ہے مرادعشر کا خیر کے دی را تیں ہیں۔

(ضروابن عباس في يكي ، كذا في الدرامشور)

اضافہ (الف): ادرامام مالک را النظیابے نے کسی معتبر عالم سے روایت کی ہے کہ وہ ایول فرماتے سے کہ آنحضرت مُرِّا اُفِیِ کے پہلے لوگوں کی عمریں یا اُن جس سے جتنی خدائے جاہا دکھائی گئیں۔ پس کویا آپ النَّافِیْ اُلِی آئے اپنی امت کو اسٹے اعمال سے قاصر خیال فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک رات یعنی لیلہ القدر آپ کوعطافر مائی جو ہزار مہینے سے بہتر ہے۔ (عین ترفیب عن الموطا)

رات میں لیلۃ القدراب اوعطافر ہائی جو ہزار سہینے ہے بہتر ہے۔ (سین ترقیب ن اموطا) (ب) رسول الله عُلِّحَاقِیَّا نے ارشاد فر مایا کہ جس مخص نے رمضان میں دس روز کا اعتکاف کیا وہ اعتکاف دوج اور دوعمرے کے ماند ہے۔ (مین ترغیب عن العبیق)

(ج) اور آبخضرت مُنْفَائِمُ کی عادت مبارک تھی کہ جب عشرۂ اخیر داخل ہوتا تو کمر با ندھتے ( یعنی عبادت کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے ) اورشب بیداری کرتے اور اپنے گھر والوں ( یعنی از واج مفہرات ڈِنْ عَنْ کواور صاحبزاد ہوں کو ) جگاتے ۔ (مثنق علیہ)

، رواي سيرات الله واورت براويون و) بيات يدرسيد) (د) اور حفزت عائش في شخها في عرض كيا: الدرسول الله! اكر جي كي طرح شب قدر معلوم موجائ كه فلال دات مين جية مين اس مين كيا كبون؟ آپ في فرمايا: "اَللَّهُمُّ إِنَّكَ عَفُوُّ تُحِدبُ الْعَفُو فَاعُفْ عَبِينَ" كبور (يعنى السالله! تومعاف كرف والا جمعاف كرف كو بيند دكاتا ب، لين ميرت كناه معاف فرماد ب)ر (احر، ترزي، ابن باج)

پیندر بھا ہے، پال میرے اناہ معاف مر مادیے)۔ واحمد سریدی، این ہجی) (ہ) اور آمنح غیرت میں گئی ہے سوال کیا حمیالیلہ القدر کے بارے میں: تو آپ نے فرمایا کہ وہ رمضان میں ہوتی ہے۔(ابوداؤد)

ٱلنُحطَبَةُ الثَّامِنَةُ وَالْآرُبَعُونَ فِي آحُكَام عِيدِ الْفِطُرِ \* ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ الَّذِي وَقُقَنَا لِتَكُمِيل عِدَّةِ رَمَضَانَ، وَنُكَبِّرُهُ عَـلَى مَاهَدَانَا لِخِلَالِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيْمَانِ، وَنَشُهَدُ أَنُ لَّا اِلْــةَ اِلَّا اللُّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيَّدَنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ الْاَمِيْنُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ أَجْمَعِينَ، وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعُدُ: فَقَدُ انَ انْقِضَاءُ شَهُرِ الصَّبُرِ، وَإِظَّلَالُ يَوُمِ الْفِطُرِ، لَهُ مَا طَاعَاتٌ وَّاعُمَالٌ، لَاتُحْتَمَلُ الْغَفُلَةُ عَنُهَا وَالْإِمُهَالُ. مِنْهَا التَّلَافِي لِمَا فَرَطَ مِنَّا فِي هَاذِهِ الْإَيَّامِ، لِئَلَاتَرُغَمَ أُنُوفُنَا كَمَا قَالَ لِيَهِ اللهِ: وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُل دَخَلَ عَلَيُهِ رَمَضَانُ، ثُمَّ انُسَلَخَ قَبُلَ اَنُ يُغُفُرَلَهُ ۖ وَمِنْهَا إِحْيَاءُ لَيُلَةِ الْعِيُدِ فَقَدُ قَالَ النَّالِيُّ اللهِ عَنُ قَامَ لَيُلَتَى الْعِيدَدَيْنِ

لے بدخطبدرمضان کے چوتھے جعد میں پڑھا جائے جب کہ بیٹی طور پر بیا خیر جعد ہواور اگر پانچوال جعد بھی میٹی آنے والا ہوتو بہ خطبہ پانچویں جعد میں پڑھے اور اس چوتھے جعد میں تیسرے جعد والا خطبہ محرر پڑھ دے، اور اگر پانچ یں جعد کے آنے کا صرف شہرہوتو یہ چوتھے جعد کا خطبہ چوتھے پانچویں دونوں جعد میں محرر پڑھودے۔۔۔ بیٹر تذی، آج : ۳۵۴۵

مُحُتَسِبًا لِلَّهِ لَمُ يَـمُتُ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوْتُ الْقُلُوبُ لِلَّ وَمِنُهَا صَـدَقَةُ الْفِطُو فَقَدُ قَالَ لِلتَكْالِيِّ : صَاعٌ مِّسَ \* بُرِّ اَوُ قَـمُـح عَنِ اثُـنَيُنِ صَـغِيرِ أَوْكَبِيْرِ خُرِّ أَوْ عَبْدٍ ذَكُرِ أَوْ ٱنْشَى. الْحَدِيْثُ ۖ وَعَنِ ابُن عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ع إِنَّ كُوةَ الْفِطُرِ صَاعًا مِّنُ تَمَرِ أَوْ صَاعًا مِّنُ شَعِيْرٍ وَاَمَرَبِهَا اَنُ تُوَذِّى قَبُلَ خُرُوجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلُوةِ ؟ وَمِنُهَا الصَّلُوةُ وَالْخُطُبَةُ. فَقَدُ كَانَ التَّالِالِا يَخُرُجُ يَومَ الُفِطُر وَالْاَصُحٰى إِلَى الْمُصَلَّى، فَاَوَّلُ شَيْءٍ يَّبُدَأُ بِهِ الصَّلُوةُ، ثُمَّ يَنُصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُـلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمَ، فَيَعِظُهُمْ وَيُوْصِيْهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ ٣٠ اَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيِّمِ. يُرِيُّدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسُرَ وَلَا يُرِيُدُبِكُمُ الْعُسُرَ \* وَلِتُ كُمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَاهَدْكُمُ وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ٥

> ك اين باجره رقم: ۱۷۸۴ ك الإوالاد درقم: ۱۲۱۹ باختراف كليل ك. بخارى درقم: ۱۵۰۳ م ك بخارى، دقم: ۹۵۲ هـ البقرة: ۱۸۵

# ترجمه آيات واحاديث خطبهٌ چهل ومشتم

## عیدالفطرکےاحکام میں

حدیث اوّل: ارشاه فرمایا رسول اللّه لَتْوَكَّقِیَّا نے: خاک آلود ہوجیواً سِصْحَص کی ناک کہ جس پر رمضان آیا، پھروہ فتم ہوااس ہے بیشتر کہاً سِحْص کی بخشش کی جاوے۔ (تریذی)

حدیث دوم: اور ارشاد فرما یا رسول الندم لگائی نے: جو مخص بیدار رہا عیدین کی دونوں را توں میں اطلب ثواب کے۔ طلب ثواب کے لیے اُس کا ول ندمرے گاجس دن سب دل مریں گے۔

( مين ترغيب عن ابن ماجه وا وسط الطيم اني والكبير )

حدیث سوم: اور آنحضرت شخیجائے ارشاد قرمایا ہے کہ (صدقہ فطر) ایک صاع گیہوں کا وو هخصوں کی طرف سے چھوٹا ہو یا بڑا آ زاد ہو یا غلام مرد ہو یا عورت (سب کی طرف سے نصف نصف صاع ہے) ہمر حال تم میں جوغنی ہواللہ تعالی پاک کرویتا ہے (صدقہ فطرادا کرنے کی وجہ ہے) اور تم میں جوفقیر ہو (اور پھر بھی صدقہ دے دے وہ) تو اللہ تعالی اس کو اس کے دیئے سے بھی زیادہ عطافر مادیتے تیں۔ (ابودائد)

حدیث جہارم: اور ابن عمر فیل فئد ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ملکے فیا نے صدقہ فطر کا ایک صاح مقرر فر مایا ہے مجور سے یا ایک صاع جو سے اور تھم دیا ہے کہ وہ ادا کیا جادے تماز (عید) ہے۔ پیشتر۔ (شنق علیہ)

فا کمرہ: کہلی روایت سے معلوم ہو چکا ہے کہ ٹیہوں نصف صاح دی جاتی ہے اور تشمش بھی نصف صاح واجب ہے، اگر کوئی مخص علاوہ ان چار چیزوں ( بعنی گندم، تشمش، تمر، جو ) کے دینا چاہے تو قیمت کا اعتبار ہے۔ پس نصف صاع گندم یا ایک صاح جو کی جو قیمت ہواتی قیمت کے چاول وغیرہ دے دیے جا کمیں اور صاح ۲۵۳ تولہ کا ہوتا ہے اور تماز عید سے پیشتر صدقہ فطر کا ادا کرنامستحب ہے، اگر بعد میں دیا جاوے تب بھی جائز ہے۔

عدیث پنجم: اور آنحضرت للون عیداور بقرعید کے روزعیدگاہ میں تشریف لے جاتے، ہی نماز

پڑھتے ، پھرلوگوں کی طرف منہ کرکے کھڑے ہوجاتے اورلوگ صف باندھے بیٹھے رہتے ، پس آپ خطبہ پڑھتے۔ (منفق علیہ)

ق ندہ: نماز کے بعد خطبہ میں خاموش جیٹے رہنا واجب ہے، پس جولوگ شور وغل بچاتے ہیں وہ گناہ گار ہوتے ہیں اور ای طرح جولوگ خطبہ چھوڑ کر چل دیتے ہیں وہ بھی برا کرتے ہیں اور جولوگ جیٹھتے ہیں وہ بھی صف کا کھا ظائیں رکھتے حالا نکہ صف باند ھے رہنا جا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص بچ میں اُٹھ کر چل دیا اس واسطے صف ٹوٹ گئی ہوتو ان بیٹھنے والوں کو گناہ نہ ہوگا، جکہ جو چلا گیا ہے بیصف تو ڑنا اس کا فعل ہے۔ والنداعلم!

آیت مبارکہ: اور حق تعالی شاند نے ارشاد فرمایہ ہے کہ (روز ویس مسافر اور مریض کے احکام کی وجہ میہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ کوتمہارے ساتھ آسانی کرنا منظور ہے اور دشواری منظور نہیں اور ٹاکہتم روز وں کا) شار پورا کرلیا کرواور تاکہتم خدا کی بڑائی بیان کرو (بیٹن اللہ اکبرکہا کرد) اور تعریف کیا کرواس پر کہتم کو جاریت دی ہے اور تاکہ اس کاشکر کیا کرو۔

اضاً فہ: اور ابن عباس خلائے کے فرمایا ہے کہ رسول اللہ منٹی کے صدقہ فطر کوفرض کیا ہے روزہ کو بے فائدہ اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے واسطے اور مساکین کو کھلانے کے واسطے۔

 $(|y_{\ell}|)$ 

# ٱلۡخُطُبَةُ التَّاسِعَةُ وَالْاَرُبَعُوُنَ فِي الۡحَجِّ وَالزِّيَارَةِ <sup>ك</sup>

ٱلۡحَـمُـدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْبَيْتَ الْعَتِيُقَ مَثَابَةً لِّلنَّاس وَاَمُنُا، وَاكْرَمَهُ سِالنِّسُبَةِ اللِّي نَفُسِهِ تَشُرِيُكُا وَّتَحُصِينًا وَّمَنًّا، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَـرِيُكَ لَهُ، وَاَشُهَدُ اَنَّ سَيّدَنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ نَبِيُّ الرَّحْمَةِ وَسَيَّدُ الْأُمَّةِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَـلْى اللهِ وَاصْحَابِهِ قَادَةِ اللَّحَقّ، وَسَادَةِ الْخَلُّق، وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيْرًا. أَمَّابَعُدُ: فَقَدُ حَانَ أَشُهُرُ الْحَجّ الَّتِي قَالَ اللُّنهُ تَعَالَىٰ فِيُهَا: ٱلْحَجُّ ٱشْهُرٌ مَّعُلُومْتٌ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى إِلَيْ إِلَى قُولِهِ: "ٱلْحَبُّ ٱشُهُرٌ مَّـعُلُوُمنتٌ": شَوَّالٌ، وَّذُوالُقَعُدَةِ، وَذُوالحِجَّةِ ۗ وَقَال اللُّهُ تَعَالَىٰ فِي الْحَجِّ: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيُتِ

له شوال کے پہلے جمدی پڑھا جائے۔ کے (الدرالنثور، قم: ۱/ ۴۸۷)عسم اومسسط الطبوانی والخطیب وابن مردویہ ونقل عن کثیر من السلف.

مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا . ﴿ وَقَالَ الشَّالِكَ: مَنَ لَّمُ يَمُنَعُهُ مِنَ الْحَجّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ ۚ أَوْ سُلُطَانٌ جَائِرٌ ٱوُمَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمُ يَحُجَّ فَلْيَمُتُ إِنَّ شَاءَ يَهُوُدِيًّا، وَّإِنَّ شَاءَ نَـصُرَ انِيًّا ٢ ۗ وَقَالَ النَّالِكَ : مَنُ حَـجٌ لِلَّهِ فَلَمُ يَسرُفَتُ وَلَـمُ يَسفُسُقُ رَجَعَ كَيَوُم وَّلَدَتُـهُ أُمُّـةً " وَاعْتَمَرَ لِلْ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ عُمَرٍ ، كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعُدَةِ إِلَّا الَّتِي كَانَتُ مَعَ حَجَّتِهِ. ٱلْحَدِيُثُ بُ وَقَالَ النَّالِكُ اللَّهُ اللَّا: تَابِعُوا بَيُنَ الْحَجِّ وَالْعُمُرَةِ، فَاإِنَّهُمَا يَنُفِيَانِ الْفَقُرَ وَالذُّنُوْبَ مُ وَمِنُ مُّكَمِّلَاتِ الْحَجِّ زِيَارَةُ سَيِّدِ الْقُبُورِ لِسَيِّدِ اَهُ لِ الْقُبُورِ، وَوَرَدَ فِي فَضُلِهَا السُّنَنُ، اِسُنَادُ بَعُضِهَا حَسَنٌ . كَمَا قَالَ السَّلِطَكِ! مَنُ زَارَ قَبُرِى وَجَبَتُ لَهُ شَـفَاعَتِي ٢٠ وَأَنَا أُنَبِّئُكُمُ بِأَمْرِ يُهِمُّكُمُ. وَهُوَ أَنَّ ذَا الْقَعُدَةِ الَّتِي يَلِيُ شَوَّالًا لَّمَّا كَانَ مِنُ اَشُهُرِ الْحَجّ

ــلـة ل مران: ٩٤ - مع مند داري ، رقم: ١٨٣٦ - مع يتخاري ، رقم: ١٥٢١ مسلم ، رقم: ٣٢٩١ باختلاف الالفاظ سيخارى ، رقم : MM/ مسلم ، رقم : ۳۰ m- هي ترندي ، رقم : ۸۱۰ ك شعب الايمان تليمتي ، دقم : ۳۱۵۹

وَوَقَتُ اللَّهِ قُوعُ عُمَرِ النَّبِيِّ الشَّالِلا: فَاتَى شَكِّ فِي يُمُنِهِ وَاتَى كَلَامٍ، فَمَا اَشَدَّ شَنَاعَةَ مَنُ يَعُتَقِدُ فِيهَا شُومًا كَبَعُضِ مَنُ لَا خُبُرَةَ لَهُ بِالْآخُكَامِ. اَعُودُ بِاللّهِ مِنَ كَبَعُضِ مَنُ لَا خُبُرَةَ لَهُ بِالْآخُكَامِ. اَعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشّيطُنِ الرَّجِينِمِ. وَاَذِنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ يَاتُوكُ رِجَالًا وَعَلَى كُلّ فَحَ عَمِينِينَ مِنْ كُلّ فَحَ عَمِينِينَ فَن كُلّ فَحَ عَمِينِينَ فَا أَوْلَا

#### ترجمهآ يات واحاديث خطبه حجهل ونهم

#### زیارت حرمین کے بیان میں

حدیث اوّل: ارشادفر مایارسول الله طَنْحُ لِیُمَانِیْ الله عَداوندی: اَلْمُحَدُّ اَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ میں کہ وہ (بیعنی ج کےمعین مہینے ) شوال اور ذی قعدہ اور ذی الحجہ ہیں۔

(عن الدو المنطود عن اوسط الطبواني والمعطيب وابن مودويه، نقل عن كثير من السلف) آيت مباركه: اورش تعالى في قربايا بكرالله كرفيك في لوكون كي ذمه بيت الله كا حج كرنا ب ان يرجوكه اس تكسبيل (ليني جانے كي طاقت) ركيس۔

عدیث دوم: و نیز ارشاد فر مایا رسول خداشگانگیات که جس مخص کو جج سے کھلم کھلاضرورت یا ظالم بادشاہ یا رکاوٹ کے قابل مرض نے حج سے ندر د کا ہواور پھر بھی (باو جو د فرض ہونے کے ) اُس نے حج نہ کیا ہو، پس خواہ وہ یہودی ہوکرمرے خواہ نصرانی۔(داری)

حدیث سوم:اورارشادفر مایا رسول القد ملتی نیم کی جس مختص نے (خاص) اللہ کے لیے جج کیا اوراس میں تہ فخش گوئی کی ندگناہ کیا،تو وہ مختص اُس دن کی ما نندلوشا ہے جس دن کداس کی مال نے اُس کو جنا فقا۔ ( منتق علیہ )

حدیث جہارم: اور آنحضرت النَّفَائِیَّانے چارعمرے کیے ہیں، وہ سب ذی قعدہ میں تھے سوائے ایک کے جوج کے ساتھ تھا ( کہ وہ ذی الحجہ میں واقع ہواتھا)۔ (متنق علیہ)

فائدہ: اس جگدایک قابل سبیہ بات ہے ہے کہ عوام لوگ ماو ذی قعدہ کو منوں سجھتے ہیں، یہ بری سخت بات ہے، ویکھیے آنحضرت النائی نے اس میں تین عمرے کیے ہیں، اس میں کتی برکت ثابت ہوتی ہے، ونیزیہ ماوذی قعدہ حج کے مینوں میں سے ہے جیسا کہ حدیث اقل میں گزرچکا ہے۔

حدیث بنجم: اور قرمایا رسول الله منتخاری نے کہ جج اور عمرہ کو ملا کر کرو کیوں کہ وہ دونوں فقر اور گناہوں کواس طرح دور کرتے ہیں جیسا کہ بھٹی لو ہے اور جا ندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے،اور جج مبرور (بعنی مقبول) کی جزاجت کے سوالی کی نبیس ۔ (تریدی ونسائی)

حدیث ششم: اورارشاد فرمایا رسول الله الفائیلائے کے جس مخص نے میری قبری زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت ضرور ہوگی۔ (عین آفار اسن عن ابن نزیمہ فی سیحد والدار تطنی واسنادو حسن) فائدہ: جن کو تنجائش ہووہ مج کے ساتھ زیارت یدین طنبہ کا شرف بھی ضرور حاصل کریں کہ اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی، بلکہ تاکیہ بھی روایات میں آئی ہے اور اس روایت ہے متعق ہے کہ قبر شریف کی نیت سے سفر کرن بھی مضا کھٹنیس رکھتا۔

آیت مبارکہ: اور میں تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ (ابراہیم علین اللہ سیبھی کہا گیا تھا کہ) لوگوں میں مج (کے فرض ہونے) کا اعلان کردہ، لوگ تہارے یاس (مج کے لیے) چلے آئے تمیں کے پیادہ بھی اور دہلی اُونٹی پر بھی جو کہ دراز راستوں سے پیچی ہوں گی۔

اضافہ (الف): بور ارشاد فرما بار سول اللہ طفائی کے کہ جوشن کی کا ارادہ رکھتا ہو، اس کو جا ہیے کہ جلدی کرے۔ (ابوداؤد، داری)

(عین ترغیب عن ما لک واقتیمین والترفدی والنسانی والتر این واقتیمین والترفدی والنسانی وائن ماجد) (و) اور ارشاو فرما ما رسول الله طلخ کی نے کہ سج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے الله تعالیٰ کے مہمان میں ،اگروہ وعا ما تکمیں تو خدا تیول کرتا ہے ، اور اگروہ استعقار کریں تو خدا ان کی معقرت کردیتا ہے ۔ (مین ترفیب نسانی وائن ماجہ)

## ٱلْخُطْبَةُ الْخَمْسُوُنَ فِيُ آغُمَال ذِي الْحِجَّةِ

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ الَّذِي لَوُ لَا لُطُفُهُ مَااهُتَدَيْنَا، وَلَوُ لَا فَضُلُهُ مَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلَّيُنَا، وَلَا صُمُنَا وَلَا ضَحُّيُنَا، وَنَشُهَدُ اَنُ لَّا اِلْسِهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ، وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، الَّـذِيُ ٱنَّـزلَـتُ بِـهِ السَّكِينَةُ عَـلَيْنَا، عَلَيْهِ ٱنْفُسَنَا وَاهَلِيُنَا فَدَيُنَا، وَلَوُلَاهُ مَاعَرَفُنَا الْحَقَّ وَلَا دَرَيُنَا، صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهِ وَاصْحٰبِهِ الَّذِيْنَ شَهِدُوُا بَدُرًا وَّحُنَيْنًا. أمَّا بَعُدُ: فَقَدُ حَانَ ذُو الْحِجَّةِ الْحَرَامُ، شُرعَتُ لَنَا فِيُهَا اَحُكَامٌ، وَاعْظَمُهَا التَّضَحِيَّةُ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، وَسَتُذَّكُرُ فِي خُطُبَةٍ عَاشِر هٰذِهِ الْآيَّامِ، وَمِنُهَا صِيَامُ الْعَشُرِ بِمَعْنَى الْيَسْعِ وَالْقِيَامُ، وَكُلُّ عَـمَلِ مِّنُ شَرَائِعِ الْإِسُلَامِ.

ا و کی الحویت میلے جو میں پڑھا جائے۔

فَقَالَ فِيهَا سَيَّدُ الْآنَامِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنُ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيُهَا مِنُ عَشُرٍ ذِى الْحِجَّةِ، يَعُدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوُم مِّنُهَا بِصِيَام سَنَةٍ، وَّقِيَامُ كُلَّ لَيُلَةٍ مِّنُهَا بِقِيَام لَيُلَةِ الْقَدُرِ لِللَّهِ يَسَمَا صَوْمَ عَرَفَةَ الَّتِي قَالَ فِيهَا النَّالِاللَّا: صِيَامُ يَوُم عَرَفَةَ ٱحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ ٱنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبُلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعُدَةً لِ وَمِنْهَا التَّكْبِيرُ دُبُرَ الْصَّلُواتِ الْمَكُتُوبَاتِ. وَكَانَ عَبُدُ اللَّهِ يُكَبِّرُ مِنُ صَلُوةِ الْفَجُرِيَوُمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلُوةِ الْعَصُرِ مِنُ يُّوُم النَّحُرِ، يَفُولُ: اَللَّهُ اَكُبَرُ اَللَّهُ اَكُبَرُ لَا إِلَّهَ اِلَّهُ اللَّهُ وَاللُّهُ اَكُبَرُ اَللَّهُ اَكُبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمَدُ ۖ وَكَانَ عَلِيٌّ يُكَبِّرُ بَعُدَ صَلُوةِ الْفَجُرِ يَوُمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلُوةِ الْعَصُرِ مِنُ اخِرِ اَيَّامِ النَّشُرِيُقِ وَيُكَبِّرُ بَعُدَ الْعَصُر ؟ وَمِنْهَا إِحْيَاءُ لَيُـلَةِ الْعِيـُـدِ، وَمِنُهَا الصَّلَوةُ وَالْخُطُبَةُ، وَقَدُ سَبَقَا فِي

ك ترندى، قم: ٤٥٨ كـ مسلم، رقم: ٢٧٣١

سك مصنف اين ألي هيية ، رقم: ٥٢٣٣ سك مصنف اين ألي هيية ، رقم: ٥٦٣٠

خُـطُبَةِ احِر رَمَضَانَ، وَنُكَرِّرُ اَوَائِلَهُمَا تَسُهِيُلًا عَلَى الْإِخُوان، وَهِيَ مَنُ آخُيني لَيُلَتِي الْعِيْدَيُنِ لِأَلَكَ مِنْ أَخُدِيثُ. وَكَانَ ﷺ يَخُرُجُ يَوُمَ الْفِطْرِ وَالْاَضَحٰى ۗ ٱلْحَدِيُثَ . اَعُولُا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيُمِ. وَالْفَجُرِ ٥ وَلَيَالٍ عَشُرِ ٥ وَّالشَّفُع وَالْوَتُرِ ٥

ل كنزالعمال، رقم: ۲۴۱-۲۴۵ ل يخاري، رقم. ۹۵۲

٢٥ الْغِر:١-٣ وفي الدو المنتور: اسانيد عديدة "ان النبي الله قال: ان العشر عشر الاضحى، والوتريوم عرفة، والشفع يوم النحر . ٢ ٥٨/٨ ع)

#### ترجمهآ يات واحاديث خطبهم ينجاجم

## ماہِ ذوالحجہ کے بیان میں

حدیث اوّل: حضرت رسول الله طَنْ اللهُ عَلَيْكُ نے ارشاد فر مایا ہے کہ کوئی ون عشرہ وَی الحجہ کے سواایسے منبیس کہ ان میں سے ایک ون کا روزہ ایک میں کہ ان میں سے ایک ون کا روزہ ایک سال روزہ رکھنے کے برابر ہے ( دسویں کوروزہ رکھنا حرام ہے ، کہل یہ فضیلت نو دنوں کے لیے ہے ) اوران کی ہررات کا جاگنا شب قدر کے برابر ہے۔ ( ترفدی این ماجہ )

حدیث دوم: اور ارشاد فرمایا رسول الله متن گلائے کہ میں اُمید کرتا ہوں اللہ تعالی سے کہ عرف کا روز ہ کفارہ ہوجاتا ہے ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کا۔ (مسلم)

(مردوعين ترغيب عن الي بكربن الجاشيبه مع تقييج السندين)

فا کدہ: چونکہ حضرت بلی وظافخہ کی روایت بھی سیح سند ہے تا بت ہے اس واسطے حنفیہ کاعمل اس پر ہے، اور عبداللہ بن مسعود وظافرہ نے زا کد کی نئی تیس کی ، لہذاان کے خلاف بھی نہیں ہوا۔ آیت مبارکہ: اور ارشاد فر مایاحق تعالی شاند نے: قشم ہے فجر کی اور وس راتوں کی اور طاق کی اور جفت کی۔

فا کدہ اور منٹور میں متعدد سندوں ہے روایت درن کی ہے کہ حضور مُنْفِظُانے ارشاد فرمایا ہے کہ اس آیت میں "لیال عشبی" ہے عشرہ ذکی المجہمراد ہے اور ونز (طاق) ہے عرف کا دن اور شفع (جفت) ہے قربانی کا دن (بینی دسویں تاریخ) مراد ہے اور عیدین کی دات میں شب بیداری کی روایت رمضان کے اخیر خطبہ میں گزر میکی ہے۔ وائڈ اعلم! اضافہ (الف): و نیز ارشاد فرمایا رسول اللہ لٹی گیا نے کہ عرفہ کا روز و ہزار روز ہ کے برایر ہے۔ (عین ژغیب عن البہتی)

(ب) و نیز ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اس کے بیے در پے دوسال کے گناہ بخش دیئے جا کیں گے۔ (مین ترغیب عن ابی یعلی)

( قَ) و نیز ارشاد فرمایا ہے کہ نہ کوئی دن اللہ کے نزویک افضل ہے اس عشر وُ ( وَ می الحجہ ) ہے اور نہ کسی میں ممل کرنے ہے افضل ہے۔ پس ( خصوصیت ہے ) کئرت رکھوان میں آلآ واللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

## خُطُبَةُ عِيْدِ الْفِطُرِ

اَللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمَّدُ، ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ الْمُنْعِمِ الْمُحْسِنِ الدَّيَّانِ، ذِي الْسَفَسِطُسِلِ وَالْسَجُودِ وَالْإِحْسَسَانِ، ذِي الْسَكَرَم وَالْـمَغُفِوَةِ وَالْإِمْتِنَانِ، ٱللَّهُ ٱكْبَرُ ٱللَّهُ ٱكْبَرُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللُّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمُدُ. وَنَشُهَدُ اَنْ لَّا إِلْسَهَ إِلَّا اللُّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ، وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَمَـوُلَانَـا مُـحَـمَّـدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، الَّذِي أُرْسِلَ حِيْنَ شَاعَ الْكُفُرُ فِي الْبُلْدَانِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاَصُحَابِهِ مَالَمَعَ الْقَمَرَانِ وَتَعَاقَبَ الْمَلُوَانِ. ٱللَّهُ ٱكُبَرُ اَلَكُهُ اَكْبَرُ لَا اِلْسَهَ اِلَّا الْكَهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمَدُ. اَمَّا بَعَدُ: فَاعْلَمُوا اَنَّ يَوْمَكُمُ هَٰذَا يَوُمُ عِيْدٍ، لِلْبِهِ عَلَيْكُمُ فِيَسِهِ عَوَائِذُ الْإِحْسَانِ، وَرَجَاءُ نَيُسل الـدَّرَجَـاتِ وَالْعَفُو وَالْغُفُرَانِ. اَلـلَّـهُ اَكُبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ لَا إِلْسَهَ إِلَّا اللُّمَهُ وَاللَّهُ آكَبَرُ اَللَّهُ آكَبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمَدُ. وَقَدُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ لِـكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا، وَّهٰلَا عِيْدُنَا ۖ اَللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكُبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمَدُ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَإِذَا كَانَ يَوُمُ عِيبُدِهِمْ يَعُنِي يَوُمَ فِطُرهِمْ بَاهِي بِهِمْ مَلْئِكَتَهُ، فَقَالَ: يَامَلْئِكَتِيُ! مَاجَزَاءُ أَجِيُر وَّقْي عَمَلَهُ؟ قَالُوُا: رَبَّنَا جَزَاؤُهُ اَنُ يُّوَفَّى اَجُرُهُ، قَالَ: مَلْئِكَتِيُ! عَبِيُدِى وَإِمَائِي قَضَوُا فَرِيُضَتِي عَلَيُهِمُ، ثُمَّ خَرَجُوا يَعُجُّوُنَ إِلَىَّ بِالدُّعَاءِ، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَرَمِي وَعُلُوًى وَارُتِفَاعِ مَكَانِيُ! لَا جِيْبَنَّهُمْ، فَيَقُولُ: ارْجَعُوا، قَدْغَفَرْتُ لَكُمُ، وَبِدَّلْتُ سَيّاتِكُمُ حَسَنَاتٍ، قَالَ: فَيَرُجعُونَ مَغُفُورًالَّهُمُ ٢٠ اَللَّهُ ٱكْبَوُ ٱللُّهُ ٱكْبَوُ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْبَوُ اللَّهُ ٱكْبَرُ اللَّهُ ٱكْبَرُ وَلِـلُّـهِ الْحَمُدُ. وَهَـٰذَا الَّـذِي ذُكِرَ فِي ذَٰلِكَ الْيَوْم كَانَ فَحُسُلُهُ، وَاَمَّا اَحُكَامُهُ مِنُ صَدَقَةِ الْفِطُرِ وَالصَّلُوةِ وَالْخُطَبَهِ قَدُكَتَبُنَاهَا فِي الْخُطُبَةِ الَّتِي قَبُلَهُ، نَعَمُ بَقِيَتِ

ل بخارى رقم: ٩٥٢ مسلم رقم: ٢٠٦١ تا شعب الإيمان للبيلتي ، رقم: ٢١٧ تا شعب الإيمان للبيلتي ، وقم: ٢١٧

الْمَسْئَلَتَانِ. فَنَذُكُرُهُمَا الْإِنَ. اَللَّهُ اَكُبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ لَا اِلْسَهَ اِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمُّدُ. اَلاَوَّلُ قَالَ لِشَكْ اللهُ اللهِ: مَنُ صَسامَ رَمَ ضَسانَ ثُمَّ اَتُبَعَهُ سِتًّا مِّنُ شَوَّال كَانَ كَصِيَامِ الدُّهُرِ لِ السَّانِيَةُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكَبِّرُ بَيُنَ اَضُعَافِ الْخُطُبَةِ، يُكُثِرُ التَّكْبِيْرَ فِي خُطُبَةِ الْعِيُدَيُنِ." اَللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ لَا اِللَّهَ اِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكُبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمُدُ. اَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُظِنِ الرَّحِيْمِ. قَدُ اَفُلَحَ مَنُ تَزَكَّى ٥ وَذَكَرَاسُمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ٥

الد مسلم، رقم: ٢٥٥٨ مسلم، رقم: ١٢٨٥ مسلم، وم

\_\_ الأعلى: "acd" (اختوج عبيد بن حميد وابن المنذر عن أبي سعيد الخدوى يا:. "قَدْ أَقْلَحْ مَنْ تَزَكِّي" قال: اعظى صدقة الفطر قبل ان ينحرج الى العيد، "وَذَكّرَاسُمْ رَبِّهِ فَصَلَّى" قال: خرج الى العيناد فنصبلي، كذا في الدر المناور (رقم: ٤٤/٨ ٤٤) قلت: لوفنبر على هذا "ذَكُرُامُهُ رَبِّهِ" بالتكبير في الطريق لم يبعد).

## ترجمهآ يات واحاديث خطبة عيدالفطر

صدیث اوّل: رسول الله مُلْفِیَا نے ارشاد فرمایا ہے کہ برقوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے اور یہ ماری عید ہوتی ہے اور یہ ماری عید ہے۔ (مثنی علیہ)

حدیث دوم: اور رسول الله طَنْ اَلَيْ اَرْشاد فرما یا کہ جب ان کی عید الفطر کا ون ہوتا ہے تو الله لا ان کی وجہ نے فرشتو ا پر فخر کرتا ہے، پس ارشاد فرما تا ہے کدا ہے میرے فرشتو ا کیا بدلہ ہے اس فض کا جس نے اپنے کام کو پورا کر دیا ہو، وہ عرض کرتے جی اے جارے رب! ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کا تو اب پورا دیا جائے، الله تعالی فرما تا ہے: میرے بندے اور بندیوں نے میرے فرض کو پورا کر دیا جو ان پر ہے، چھر نگلے فریا دکرتے ہوئے، تیم ہے عزت وجلال کی اور اینے کرم کی اور علو (شان) کی اور اپنے مرتب کے بلند ہونے کی، میں ضرور ان کی دعا قبول کروں گا۔ پھراپے بندوں ہے (خطاب) فرما تا ہے کہ لوٹ جاؤتم بخشق میں نے تم کو بخش کروں گا۔ پھراپے بندوں ہے (خطاب) فرما تا ہے کہ لوٹ جاؤتم بخشق میں نے تم کو بخش دیا اور بدل دیا تمہاری برائیوں کو نیکیوں ہے، (آنحضرت شکی فیانے) ارشاد فرمایا: پس وہ (نماز کے بعد) بخشے ہوئے لوٹ جی (نیکی فی شعب الایمان) اور صد قدیفطر کا مسئلہ او پر گزر چکا ہے، اس جگہد دوسیکے اور نکھے جاتے جی (نیکی فی شعب الایمان) اور صد قدیفطر کا مسئلہ او پر گزر چکا ہے، اس جگہد دوسیکے اور نکھے جاتے جیں (نیکی فی شعب الایمان) اور صد قدیفطر کا مسئلہ او پر گزر چکا ہے، اس جگہد دوسیکے اور نکھے جاتے جیں (نیکی فی شعب الایمان) اور صد قدیفطر کا مسئلہ او پر گزر دیکا ہے، اس جگہد دوسیکے اور نکھے جاتے جیں ایک میر کیا

حدیث سوم: آنحضرت مُنْتَاکِیاً نے ارشاد فر مایا ہے کہ جس مخص نے رمضان کے روزے رکھے، گھراس کے بعد چھے روزے شوال کے رکھے تو ابیا ہو گیا جیسا کہ ہمیشہ ( بینی سال بھر ) روزے رکھے۔ (مسلم)

فائدہ: اور اس کی وجہ ہیہ کہ ایک ٹیکل کے بدلے میں دی نیکیاں ملتی ہیں، پس رمضان کے روزہ رکھتے سے دیں ماہ کے روز وں کا تو اب ل چکا، چھروز سے اور رکھے تو بقید دو ماہ کا تو اب حاصل ہوگیا۔ دوسرا مسئلہ ہیہے:

حدیث جہادم جمنور فائلگا گائی میدین کے خطبہ میں تلمبر بکٹرت پڑھا کرتے تھے۔ (مین ابن ماجہ) آیات مبارکہ: اور ارشاد فرمایا حق تعالی شانہ نے کہ دینک نجات یائی اُس محف نے جس نے ز کو ة وی (یعنی صدقه فطرادا کیا) پهرانند کا نام لیا (یعن بحبیر پڑھی) پهرنماز پڑھی\_(عبیدین حمیداوراین المنذر نے حضرت ابوسعید خدری والنی سے زکوۃ سے مراد صدقۂ فطراور نماز ہے عید مراد ہونانقل کیا ہے ( کذائی الدرالمغور ) اور حضرت مؤلف سلمہ نے فرمایا ہے کہ اس تغییر پر اگر فاسم ربه بدراست من تكبيركها مراد ليا جاد ية بعيانيس ب)\_ اضافہ (الف): اور حضرت انس جِلائِن نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ الْفِلْمِیْمَ (مدینہ میں) تشریف لائے اور اُن (اہلِ مدینہ) کے لیے دو دن تھے (جن میں وہ کھیل کود کیا کرتے تھے) پس آپ نے دریاضت فرمایا: میددودن کیا ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ اُن میں ہم کھیل کود کیا کرتے تھے ز مان ؛ جا بلیت میں ، پس رسول الله مُنْزُمُنِیاً نے ارشاد فر مایا کہتم کوانند نے اُن دونوں کے بدلے ين أن سے التھے دورن عطافر مائے ميں: بقرعيد كاون ، اورعيد كادن \_ (ابوداؤد) (ب) اور ارشاد فرمایا رسول الله مُنْ كَلِيّا نے كه جب عيد كا دن ہوتا ہے تو فرشتے رائے ك دروازوں پر بینہ جاتے ہیں۔ لیس پکارتے ہیں کہ اےمسلمانوں کے گروہ! چلورپ کریم کی طرف جواحسان کرتا ہے بھلائی کے ساتھ، پھراس پر بہت تواب دیتا ہے ( مینی خود ہی توفیق عبادت دیتا ہے، پھرخود ہی تواب عنایت کرتا ہے)ادر تحقیق تم کو قیام لیل کا تھم دیا گیا، پس تم نے قیام کیا، اورتم کوروزے رکھنے کا تھم دیا گیا، بس تم نے روزے رکھے اوراپنے بروردگار کی اطاعت کی، بس تم انعام حاصل کرو، پھر جب نماز پڑھ تھکتے ہیں تو مناوی پکارتا ہے: آگاہ ہوجاؤا بیشک تمہارے رب نے تم کو بخش دیا، یس لوثوتم اپنے گھروں کی طرف کا میاب ہو کر، پس وہ بیم الجائزہ ہے اوراس دن کا نام آسان میں بیم الجائزہ اورانعام کا دن رکھا جاتا ہے۔ ( نين جمع الفوائد عن الكبير )

## خُطُبَةُ عِيْدِ الْاَضْحَى

اَللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَّنُسَكًا لِّيَــذُكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَارَزَقَهُمْ مِّنُ \* بَهِيُمَةِ الْآنُعَام وَعَلَّمَ التَّوْجِيُدَ وَامَرَ بِالْإِسْلَامِ. اَللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ آكُبَرُ اَللَّهُ آكُبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. وَنَشُهَدُ أَنُ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي هَـدَانَا إِلَى دَار السَّلَامِ. ٱللَّهُ ٱكْبَرُ ٱللَّهُ ٱكْبَرُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكُبَرُ ٱللُّهُ ٱكُبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمُدُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ وَاصْحَابِهِ الَّذِيْنَ قَامُوا بِإِقَامَةِ الْأَحُكَامِ، وَبَذَلُوا ٱنْـفُسَهُـمُ وَامْـوَالَهُـمُ فِـى سَبِيُلِ اللَّهِ فَيَالَهُمُ مِّنُ كِوَامٍ ، وَسَـلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيْرًا. اللُّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ اَكُبَرُ لَا اِللَّهَ اللَّهِ اللُّهُ وَاللُّهُ آكَبَرُ اَللَّهُ آكُبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. اَمَّا بَعُدُ: فَاعُلَمُوا اَنَّ يَوُمَكُمُ هٰذَا يَوُمُ عِيْدٍ، شَرَعَ لَكُمُ مَّا فِيُهِ

مَعَ اَعُمَالَ اُخَرَ قَدُ سَبَقَتُ فِي الْخُطُبَةِ قَبُلَ هَاذَا الْعَشُر ذَبُحُ الْأُصُحِيَّةِ ، بِالْإِخُلَاصِ وَصِدُقِ النِّيَّةِ ، وَبَيَّنَ نَبِيُّهُ وَصَفِيُّهُ ﷺ وُجُوبُهَا وَفَضَائِلَهَا، وَدَوَّنَ عُلَمَاءُ أُمَّتِهِ مِنْ سُنَيهِ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ مَسَائِلَهَا. اَللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ لَا اِلْسَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللُّهُ اَكُبَرُ اَللَّهُ اَكُبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمَٰدُ. فَقَدُ قَالَ السَّالِيِّ : مَاعَمِلَ ابُنُ ادَمَ مِنْ عَمَلِ يُّومَ النَّحُرِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنُ اِهُرَاقِ اللَّهِ، وَاِنَّـهُ لَيَأْتِي يَوُمَ الْقِيهَةِ بِـقُـرُونِهَا وَاَشُعَارِهَا وَاَظُلَافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِـمَكَانِ قَبُـلَ اَنُ يَّقَعَ بِالْاَرُضِ فَطِيُـبُوُ ابِهَا نَفُسًا ۖ ۚ اَللَّهُ ٱكْبَسُ اَللَّهُ اَكْبَسُ لَا اِللَّهَ اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمَدُ. وَقَالَ ٱصْحَابُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَارَسُولَ اللُّهِ! مَاهَٰذِهِ الْاَضَاحِيُّ؟ قَالَ: سُنَّةُ ٱبِيُكُمُ إِبْرَاهِيْمُ عَلِيْهُ، قَالُوا: فَمَالَنَا فِيهَا يَارَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، قَالُوا: فَالصُّوفُ يَارَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: بكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةً ٢٠ اَللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ آكُبَرُ اَللَّهُ آكُبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. وَقَالَ لِتَنْكِلَكُ: مَنُ وَّجَدَ سَعَةً لِإَنْ يُتَضَحِى، فَلَمُ يُضَحِّ فَلَا يَحُضُرُ مُصَلَّانًا ۚ ٱللَّهُ ٱكُبَرُ ٱللَّهُ ٱكُبَرُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكُبَرُ ٱللَّهُ ٱكُبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ﴿ مَا اللَّهُ الْكَاصَاحِيُّ يَوُمَان بَعُدَ يَوُم الْاَضْحٰى. وَعَنُ عَلِيّ مِّثُلُهُ ۖ وَهَٰذَا بَعُضٌ مِّنَ الْفَضَائِلِ، وَتَعَلَّمُوا مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمَسَائِلَ. اَعُـوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّجِيُّمِ. لَنُ يَّنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَادِمَاوُهُمَا وَلَٰكِنُ يَّنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُمُ طُ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمُ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَاهَدَّكُمُ وَبَشِّرِ الْمُحُسِنِيُنَ ۖ

كه لكن ماجيه رقم: ٣١٢٤

ك مستدوك للحاكم، وقم: ٣٤٩٨. عين ترغيب عن الحاكم مرفوعا من التصحيح وموقوفا ولعله اشبه وهو مع ذلك مرفوع حكما.

ت فك رقم: ١٠٥٢ ما ختلاف اللفظ من من الحج. ٣٧

# ترجمهآ يات واحاديث خطبة عيدالاضحل

حدیث اوْل: رسول الله لَمُتَوَكِّيَاً نے ارشاوفر مایا کہ بنی آ دم کا کوئی عمل بقرعید کے دن خدا تعالیٰ کو (قربانی کا)خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں اور بے شک خون (قربانی کا) زمین برگر نے ے پیشتری جناب البی میں قبول ہوجاتا ہے، بس خوش کرواس ( قربانی ) کے ساتھ اپنا ول۔ (ترغدل،ائن باجه)

حدیث دوم: اور صحابہ طالعہ ہے عرض کیا: اے رسول خدا! قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے ارشاد فر مایا کر تمہارے باب ابراہیم کا سنت ہے (خدا کی کتنی بڑی رحمت ہے کدانہوں نے اینے ہیئے کو ذیج کیا اور ہم ایک بکری وغیرہ کو ذیج کرتے ہیں، مگر اسی پر ہم کو اُن کا پیرد کار قرار دیا کیا) عرض کیا: پس جارے لیے اُن میں کیا ہے اے اللہ کے رسول؟ ارشاد فرمایا کہ ہر بال یے عوض ایک نیکی ہے، عرض کیا ( بھیٹر وغیرہ کی) اُون میں کیا ملتا ہے(اے اللہ کے رسول)؟ آپ نے فرمایا: أون میں بھی ہر بال کے وض ایک نیکی ہے۔ (احمد دائین ماجہ)

حدیث سوم اور ارشا و فرما یا رسول الله متنافیاتی نے کہ جس مخص نے دسعت یائی قربانی کرنے کی (لیعنی صاحب نصاب ہواور ) پھر بھی قربانی نہیں کی ، پس وہ جاری عیدگاہ میں ندآ دے ( کس قدر دھمکی ہے قربانی نہ کرنے والے کے واسطے )۔ (عین ترخیب من الحائم مرفو عاصح وموقو فا ولعلہ اشہر وہوم ڈاکٹ مرفوع عمل)

حدیث چہارم: اور مفترت این عمر پنجائیئنے نے ارشاد فرمایا ہے کہ قربانی بقرعید سے دو وان بعد تک تمحمي جائز ہے۔

حدیث پنجمزا ورحضرت علی کرم القدوجیہ سے بھی ای طرح روایت ہے۔ ( مالک )

ت بت مبارکہ: اور حق تعالیٰ نے ارشاد فر مایا ہے کہ اللہ کے یاس نداک کا گوشت پہنچاہے اور نہ اُن کا خون کیکن اس سے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، ای طرح اُن جانوروں کوتمہارا زبر تھم کرویا جاتا ہے۔تم اس بات پراملد کی تعریف بیان کیا کرو کہ اُس نے تم کو ( قربانی وغیرہ ) کی نو میں دی اور (اے محمہ )ا خلاص والوں کوخوش خبری سناد یہجے۔ اضاف (الف): اور آمحضرت مُنْظَفِينَ نے ارشاد فر ، یا تھا: اے فاطمہ! اپنی قربانی کی طرف اُنھو،
پس اس کے پاس حاضر ہو، کیونکہ تیرے لیے (اس کاعوض) یہ ہے کہ اس کے خون سے جو
اوّل قطرہ شیکے اُس کے بدلے تیرے گزشتہ گناہ بخش دیئے جادیں رحضرت فاطمہ فِلْ عَمْاً نے
عرض کیا: اے رسول خدا! کیا یہ بات خاص ہم اہل ہیت کے واسطے ہے یا ہی رے اور سب
مسلمانوں کے واسطے ہے۔ (مین ترخیب عن المزاروانی الشخ)

فائدہ: اگر وہاں کوئی غیر محرم نہ ہوتو عورت کو بھی قربانی کے پاس کھڑا ہونا مستحب ہے اور اگر وہاں غیر محرم ہوتو پھر بردہ ضروری ہے۔

(ب) اور ارش وفر ، یارسول الله من کافیانے کہ جس مخص نے قربانی کی ، ول کی خوش کے ساتھ اطلب تو اب کی خوش کے ساتھ طلب تو اب کے لیے ، وہ قربانی اس کے داسطے (دوزخ) کی آگ سے آڑ ہوگ ۔

(عين ترغيب من كبيرالطماني)

### خُطُبَةُ الْإِسْتِسُقَاءٍ \*

ٱلۡحَـمُـدُ لِـلَّـهِ الَّـذِي قَالَ فِي كِتبٰهِ: وَهُوَ الَّذِي ٱرُسَلَ الرّيخَ بُشُرًا ' بَيُنَ يَدَىٰ رَحُمَتِهِ ۚ وَٱنۡـٰزَلُنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوُرًا ۞ لِّـنُـحُييَ بِهِ بَلُدَةً مَّيْتًا وَّنُسُقِيَةُ مِمَّا خَلَقُنَا ٱنْعَامًا وَّانَاسِيَّ كَثِيرًا ٥ أَوْنَشُهَدُ اَنْ لَّا اِلْهُ اللَّهُ وَحُدَةً لَاشَرِيْكَ لَهُ، وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُةً وَرَسُولُهُ، الَّذِي كَانَ يُسْتَسُقَى الْغَمَامُ بِوَجُهِهِ، صَـلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ الَّذِيْنَ وَصَلُوا مِنَ اللِّدِيُن إلَى كُنُهِهِ، وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيُرًا. أَمَّا بَعُدُ: فَيْسَايُّهَا الْـمُسُلِـمُونَ! إِنَّكُمُ شَكُونُهُ جَدْبَ دِيَارِكُمُ وَاسْتِيُسَخَارَ الْسَمَطُوعَنُ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمُ، وَقَدُ اَمَوَكُمُ اللُّـهُ أَنُ تَدْعُوهُ وَوَعَدَكُمُ أَنُ يَّسُتَجِيُبَ لَكُمُ، [ثُمَّ قَسَالَ:] ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيُنَ۞ السَّرِّحُمَٰنَ لے پہلے دورکعت نماز جماعت سے پڑھے اور قراءت جہرہے پڑھے، پھر دو خطبے پڑھے اور دونوں کے درمیان جلسبھی کرے۔ پھرقبلہ کی طرف منہ کرتے دعا ماننگے اورامام قلب روا کرے۔ مقتلی قلب روانہ سرین اور وہاں کفار نہ جانے یا تھی۔ کے الفرقان: ۲۹،۲۸

الرَّحِيْمِ 0مُللِكِ يَوُمِ الدِّيْنِ 0 لَا اِللهَ اللَّهُ يَفُعَلُ مَايُرِيُدُ ، اَللَّهُمَّ اَنُتَ اللَّهُ لَا اِللَّهَ الَّا اَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحُنُ الُـهُــقَـرَاءُ اَنُــزِلُ عَلَيُنَا الْغَيْثَ وَاجُعَلُ مَا اَنُزَلُتَ لَنَا قُوَّةً وَّبَلَاغًا إِلَى حِينَ ۗ ٱللَّهُ مَّ اسْقِنَا غَيُتًا مُّغِيُتًا مَّرِيْنًا مُّرِيْعًا نَّافِعًا غَيْرَ ضَارَّ عَاجِلًا غَيُرَ اجل ۖ ٱللَّهُمَّ اسُق عِبَادَكَ وَبَهِيُ مَتَكَ وَانُشُرُ رَّحُ مَتَكَ وَاحُى بَلَدَكَ الْمَيِّتَ ." ٱللُّهُمَّ اسُقِنَا غَيُثًا مُّغِيُّثًا مَّرِيُعًا غَدَقًا مُّجَلُجَلًا عَامًا طَبَقًا سَحًّا دَائِمًا. اللُّهُمَّ اسُقِنَا الْغَيُثَ وَلَا تَجُعَلُنَا مِنَ الُـقَانِطِيْنَ. اللَّهُمَّ إِنَّ بِالْعِبَادِ وَالْبِلَادِ وَالْبَهَائِمِ وَالْخَلُق مِنَ اللَّاوَاءِ وَالْحَهُـدِ وَالضَّنُكِ مَالَانَشُكُوهُ إِلَّا اِلَيُكَ. اللُّهُمَّ وَٱنُـبُتُ لَنَا الزَّرُ عَ وَٱدِرَّ لَـنَا الضَّرُ عَ وَاسُقِـنَا مِنُ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَأَنْبُتُ لَنَا مِنُ \* بَرَكَاتِ الْأَرُضِ. اَللَّهُمَّ ارُفَعُ عَنَّا الْجُهُدَ وَالْجُوُعَ وَالْعُرْى وَاكْشِفُ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَالَا يَكُشِفُهُ غَيْرُكَ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسُتَغُفِرُكَ إِنَّكَ

ك ابوراكوررقم:٣٦٣١ - كـابوراكوررقم:١٦٩١ - تـ ابوراكوررقم:٢١١١١عن دعاءِ النبي

كُنُستَ غَفَّارًا فَارُسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدُرَارًا لَا وَحَوَّلَ الْيَهِ لَلَا مِدُرَارًا لَا الْعَبُلَةِ، فَجَعَلَ الْكَيْمَنِ عَلَى الْآيُمَنِ وَظَهُرَ الْآيُسَرَ عَلَى الْآيُمَنِ وَظَهُرَ الْكَيْمَنَ عَلَى الْآيُمَنِ وَظَهُرَ الْكَيْمَنَ عَلَى الْآيُمَنِ وَظَهُرَ الرِّدَاءِ لِبَعُنِهِ وَبَطُنَهُ لِظَهْرِهِ، [وَكَانَ الرِّدَاءُ حَمِيصَةً الرِّدَاءَ خَمِيصَةً الرِّدَاءَ أَعُونُ فَي اللَّهُ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيمُ. وَهُو النَّاسُ كَذَٰلِكَ لَمَ الْعَبُلَةِ وَالنَّاسُ كَذَٰلِكَ لَمَ الْعَبُلَةِ وَالنَّاسُ كَذَٰلِكَ لَمَ الْعَبُلَةِ وَالنَّاسُ كَذَٰلِكَ لَهُ الْعَبُلَةِ وَالنَّاسُ كَذَٰلِكَ لَلَهُ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيمُ . وَهُو الَّذِي كَنَالُ الْعَيْثَ مِنُ الشَّيطُ وَالسَّيطُ الرَّحِيمُ . وَهُو الَّذِي كَانَ الْوَلِي اللَّهِ مِنَ الشَّيطُ الرَّحِيمُ . وَهُو اللَّذِي كَانَ الْوَلِمَ الْعَبُلَةِ وَالنَّاسُ الْوَلِي الْعَيْثَ مِنُ الشَّيطُ وَا وَيَنُشُو رَحُمَتَهُ طُوهُ وَهُو اللَّذِي لَي اللَّهُ مِنَ الشَّيطُ الْوَلِي الْعَيْثَ مِنُ الشَّيطُ الْوَلِي الْعَيْثَ مِنُ الشَّيطُ الْوَلِي الْعَيْدُ وَالْمُ الْعَيْدُ وَالنَّاسُ الْوَلِقَ الْوَلِي الْعَيْمُ وَا اللَّهُ مِنَ الشَّيطُ وَالْوَيَامُ وَيَنُهُ وَالْعُولُ الْعَيْمُ وَالْمُ الْعَيْمُ وَالْمُ الْعَيْمُ وَالْمُ الْعَيْمُ وَالْمُولُ الْعَيْمُ وَالْمُ الْمُعَمِيدُ الْمُ الْمُعَمِيدُ الْمُعَالِ الْعَيْمُ الْمُولِي الْمُحَمِيدُ الْمُعَالِي الْمُعَمِيدُ الْمُولِي الْمُعَلِي الْمُعَمِيدُ الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَمِيدُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَمِيدُ الْمُعَالِي الْمُلِكُ الْمُعَمِيدُ الْمُعَلِي الْمُعْمِيدُ الْمُعَمِيدُ الْمُعُولُولُ الْمُعْلِي الْمُعْمِيدُ الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعِيمِي الْمُؤْمِدُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَمِي الْمُعْ

له زادالهاد، رقم: ۱۳۲/ سیل تین زادالهاد، رقم: ۱۳۲/عن المشافعی رخه فیما و دعن النبی ﷺ من الثوری: ۲۸

#### ترجمهآ يات واحاديث خطبهُ استيقاء

حدیث اوّل: حضرت عائشہ فَتَنْ فَعَالَے روایت کی ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ طَوْلَا ہے بارش نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ نے منبر کے لیے تھم دیا، پس وہ عیدگاہ میں رکھا گیا، اور لوگوں ے ایک دن کا وعدہ فرمایا کہ ( فلال روز ) سب باہر جلیں ۔حضرت عائشہ بُطِیُّ نَعْمَانے فرمایا کہ پھر حضور منٹ کا ای ہر تشریف لے گئے جب کہ آفاب کا کنارہ طاہر ہوا، منہر پر تشریف فر ما ہوئے اور تکبیر بردھی اور اللہ کی حمد کی ، پھر ارشاو فرمایا جھیق تم لوگوں نے شکایت کی ہے اپنے شہروں میں قبط ہونے کی اور بارش میں وقت مقررہ سے در ہوجانے کی اور ائلد تعالیٰ نے تم کو تم موال اس سے دعا مانگوا ورتم سے وعدہ کیا کہ وہ قبول فرماوے گا۔ پھر فرمایا: سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان کا پرور دگار نہایت مہریان بہت رحم کرنے والا ہے، قیامت کے روز کا مالک ہے، اُس کے سواکوئی معبود نہیں، وہ جو جا ہتا ہے کرتا ہے، اے اللہ تیرے سواکوئی معبود نہیں، تو غنی ہے، (تخصی کی حاجت نہیں) اور ہم سب (تیرے) متاج ہیں (اےاللہ) ہم پر بارش نازل فرمادے،اس کو ہمارے لیے ایک مدت تک قوت اور حاجت برآ ری کا وسیلہ بنادے، پھر آب نے دونوں ہاتھ اُنھا کیے، پس اُنھائے رہے یہاں تک کہ ظاہر ہوگی بغلوں کی سفیدی، پھرلوگوں کی طرف اپنی پشت مبارک پھیرلی، اوراپنی جادر الٹ وی اور اُٹھائے ہوئے تھے دونوں ہاتھوں کو، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور (منبر سے) اُترے، پس دو رکعت ریڑھیں،بس ( اُسی وقت ) اللہ تعانی نے ایک باول ظاہر کیا وہ گرجااور جیکا، پھراللہ کے تھم سے برسا۔ بس آپ اپن معجد تک نہ پہنچ تھے کہ نالے بہہ پڑے اور جب آپ نے لوگوں کوسامید کی طرف جلدی کرتے ہوئے و یکھا تو آپ بنے، یہاں تک کہ آپ کی کچلیاں ظاہر ہوگئیں، پھر آ ب نے فرمایا: بل گواہی ویتا ہوں کہ بیشک اللہ تعالی ہر بات پر قادر ہے اور بیشک میں اللہ كا بنده اوراس كارسول بول ــ (ابوراؤه)

فائدہ : حضرت مؤلف بنظ نے خطبہ میں اختصار کی وجہ سے بقدر ضرورت روایت کی ہے ہتر جمد میں پوری روایت لی گئ ہے اور اس روایت میں نماز سے پہلے خطبہ پڑھنا ندکور ہے ، مگر ووسری روایتوں پس نماز کے بعد خطبہ پڑھنا وارد ہوا ہے اور اس کو ترجیح وی گئی ہے، چنانچہ این ماجہ وغیرہ بس زوایت ہے کہ آخصرت ملکھ گیا استنقاء کے لیے ایک جگہ تشریف لے گئے، پس ہم کو دورکعت پڑھا کی بغیراز ان اور بغیرا قامت کے، پھر خطبہ پڑھا اور دعا ما گئی اللہ تعالی سے اور دعا کے وقت قبلہ کی طرف رخ کیا، دونوں ہاتھ اُٹھائے، پھرانی چا در اُلٹ دی، نیس دائنی جانب کو دا عمی شانے پر کرایا۔ اُس کی سند کو آٹار اُسنن جانب کو دا عمی شانے پر کرایا۔ اُس کی سند کو آٹار اُسنن میں حسن کہا ہے۔

حدیث دوم: اوررسول الله طُخِیَّان نے بیده عالمجی مانگی کداے الله ہم کوسیراب قرما ایک بارش سے جو فریا درس کرنے والی ہو، جس کا انجام اچھا ہو، ارزائی کرنے والی ہو، نفع وسینے والی ہو، ضرر دسینے والی ندہو، جلدی آنے والی ہو، دیر لگانے والی ندہو۔ (ابوداؤد)

حدیث سوم: نیز آپ نے اس طرح بھی دعا ما گی تھی: اے اللہ! اپنے بندوں کو اور اپنے چو پایوں کو سیراب فرما اور اپنی رحمت کو پھیلا، اور اپنے مردہ (خٹک) شہروں کو زندگی (سرسزی)عطافرما۔(ابوداؤد)

حدیث چہارم: و نیز بی فرمایا: اے اللہ! سیراب فرما ہم کو بارش سے جو فریا درس ہو، ارزائی

کرنے والی ہو، فراخت کا پائی ہو، کڑک والے باول ہے، عام ہو، تمام زین کو گیرے

ہوئے ہو، فوب بہتے والی ہو، ہیشہ نفع دینے والی ہو، اے اللہ! ہم کو بارش سے سیراب فرما

اور ہم کو ماہوسوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ! بلاشبہ بندوں کو اور بستیوں کو اور جانوروں کو ایک

مشقت اور نکی ہے کہ تیرے سواکس ہے اس کی شکایت نہیں کرتے، اے اللہ ہمارے لیے گئی اگا دے اور تھوں میں وودھ جاری کردے اور آم کو آسان کی ہرکتوں سے سیراب کردے اور

اگادے اور تھوں میں وودھ جاری کردے اور آم کو آسان کی ہرکتوں سے سیراب کردے اور

مریانی کو آخادے اور ہم پر سے بلا کو دور کردے، تیرے سواس کو کوئی دور تیس کرسکا، اے

اللہ! ہم تجھ سے مغفرت ما تکتے ہیں، پینک تو غفار ہے، ایس ہمارے او ہرا آسان کے پائی کو

بکشرت بہادے۔ (زادالمعادی الثانی)

کداس جس سب عیدگاه کی طرف تکلیں، پس آنحضرت النگایا تشریف لے گئے جب کد سورج
طلوع ہوا اور آپ کی حالت بیتی کد مزین نہ تھے (بلکہ معمولی کپڑے پہنے ہوئے تھے) اور
اکساری کے حال جی اور (دل ہے) عاجزی کررہے تھے اور (نماز وخطبہ کے بعد) آپ نے
وونوں ہاتھ اُٹھائے اور نفٹرع وزاری کے ساتھ دعاشروع فرمائی اور ہاتھ خوب اُٹھائے یہاں
تک کہ آپ کی یغلوں کی سفیدی ظاہر ہوگئ، پھرلوگوں کی طرف پشت پھیری اور قبلہ کی طرف
منہ کیا اور اُس وقت اپنی چاور مبارک بھی پلٹی اس حال میں کہ آپ قبلہ رُو تھے۔ اِس (چاورک)
واجئی جانب یا تھی (شانہ مبارک) پر کرلی اور با تیں جانب داہتے پر اور نیچ کی ست او پر کرلی
اور او پر کی ست بیچ کرلی اور (پھر) قبلہ رُو وعا ما تھنے گئے اور لوگ بھی ای طرح وعا ما تھتے
دے (حالہ بالا)

آیت مبارک، اورحق تعالی شاند نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اکس شان والا ہے کہ بہا اوقات بارش برسادینا ہے لوگوں کے مایوس موجانے کے بعداورا پنی رحمت پھیلاتا ہے اور وہی کارساز تا بل حمہ ہے۔

> انحمد لله! كديه رساله ما فعد آج بناريخ ۱۳۱۳ رجب ۱۳۲۸ هدشب دوشنه ميس اقمام كو پينچا- والحمد لله اولاً وأخرا ۲۸ رجمادى الثانيه ۱۳۵۶ هدشب رفيح شنبه ميل نظر ثاني سے فراخت ہوئی۔

> > وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

احقر عبدالكريم تمتعلوى عفى عنه، مقيم خانقاه امداديه تعانه بعون بشلع مظفر تكر

## ٱلْخُطُبَةُ الْآخِيْرَةُ

# لِجَمِيع خُطَبِ الرِّسَالَةِ

ٱلُحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱسۡتَعِيۡنُهُ وَٱسۡتَغۡفِرُهُ وَنَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُور ٱنۡـٰفُسِنَا، مَنُ يَّهُدِى اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنُ يُّصُٰلِلُ فَلَا هَادِيَ لَـهُ، وَاَشُهَدُ اَنُ لَّا اِللَّهَ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، اَرُسَلَهُ بِالْحَقّ بَشِيرًا وَّنَـٰذِيُرًا \* بَيُنَ يَـدَى السَّاعَةِ، مَنُ يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَـهُ فَقَدُ رَشَـدَ، وَمَنُ يَعُصِهِمَا فَإِنَّهُ لَايَضُرُّ إِلَّا نَفُسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا ۚ اَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُظُنِ الرَّحِيَم. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يُسَايُّهَا الَّـذِيُنَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيُمًا ٢٠ ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَـلْى مُـحَـمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَلَّ عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ وَالْـمُـؤُمِناتِ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمَاتِ ؟ وَبَارِكُ عَلَى

ل ابوداؤد، رقم: ۱۰۹۷ مست الاتزاب: ۵۲ ست شعب الانمان للبهتي ، رقم: ۱۳۳۱

مُحَمَّدٍ وَّازُوَاجِهِ وَذُرَّيَّتِهِ ۗ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اَرُحَمُ أُمَّتِي بِساُمَّتِيُ اَبُوْبَكُرِ، وَّاَشَدُّهُمْ فِي اَمُر اللَّهِ عُمَرُ، وَأَصُـدَقُهُمُ حَيَاءً عُثُمَانُ، وَأَقْضَاهُمُ عَلِيٌ ۖ وَقَاطِمَةً سَيَّـدَةُ نِسَاءِ أَهُـلِ الْجَنَّةِ، وَالْحَسَنُ وَالْـحُسَيْنُ سَيَّدَا شَبَابِ اَهُلِ الْجَنَّةِ ﴾ وَحَمُزَةُ اَسَدُ اللَّهِ وَاسَدُ رَسُولِهِ [رضُوانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ أَجُمَعِيْنَ ] \* اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْعَبَّاسِ وَوَلَدِهِ مَغُفِرَةً ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً لَّا تُغَادِرُ ذَنُبًا ٩ ٱللَّهَ اللَّهَ فِي ٱصْحَابِي لَاتَتَّخِذُوهُمُ غَرَضًا مِّنُ بَعُدِي، فَمَنْ أَحَبُّهُمُ فَبِحُبِّي أَحَبُّهُمْ، وَمَنُ ٱبْغَضَهُمْ فَبِبُغُضِي ٱبْغَضَهُمْ إِ ۚ وَخَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمُ، ثُمَّ الَّـذِيْنَ يَلُوْنَهُمُ ۚ وَالسُّـلُطَانُ [الْمُسُلِمُ] ظِلُّ اللَّهِ فِي الْآرُضُ ۚ مَنُ اَهَانَ سُلُطَانَ اللَّهِ فِي الْآرُضِ اَهَانَهُ

سك يخاري دقم: ٦٣٦٠ - سك تزندي دقم: ٣٤٨٠ اين باجه دقم: ١٥٣ - سك ترزي دقم: ٣٤٨١ سے المسعد رکے لکھا کم ، وقم: ۱۸۳۳ ہے تریزی ، وقم: ۳۷۹۳ ہے کہ تریزی ، وقم: ۳۸۹۳ کے بخاری، رقم: ۳۶۵۰ مسلم، رقم: ۹۴۷۹ 🔬 شعب الایمان للبیتی ، رقم: ۳۷۳۳

اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ يَامُسُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِى الْقَرُبِي وَيَنُهِى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنُكَرِ وَالْبَعْيُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنُكَرِ وَالْبَعْي يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٥ فَاذْكُرُونِي مَا فَكُرُكُمُ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكُفُرُونِ٥

بالترندي، رقم ٢٢٢٠٠

ع أتحل: ۹۰

## ضروری احکام عیدین

بمصلحت حاضرین کے خطبہ کے ساتھ عیدالفطر میں صدقہ فطر کے ادرعیدالاضی میں قربانی کے مسائل خطبہ سے فارغ ہوکرمنبر سے بنچے آثر کر بیان کردیے اور یہ جیئت سنت کے زیادہ موافق ہے۔

احكام صدقه فطر:

ہر مرد وعورت مسلمان جسکے پائل ہدقد رفعاب جاندی یا سونا یا ای قدر الیت کا اسباب ضروری حاجت سے زائد ہو اس پر صدق بر فطر واجب ہے اگر چہ وہ اسباب تجارت کا نہ ہو، اگر چہ روزے کی دجہ سے ندر کھے ہوں ، اگر گیبول دیوے تو نصف صاع واجب ہے جو انگریزی تول سے پونے درسیر ہوتا ہے اور اگر جودیو ہے تو اس کا دو چند دیوے اور اگر علاوہ اس کے کچھ اور نیں دیوے جیسے چنا، جوار وغیرہ تو اتنا دیوے کہ اس کی قیت ندکورہ گیبوں یا جو کے

له تقرير الموام اله روى مسلم عن جابر في قصة يوم الفطو، ثم خطب الني الله الناس، فلما فرغ نزل، فاتي النساء فذكرهن، الحديث. وروى البخارى عن ابن عباس بعد وعظ النساء، ثم انطلق هو وبلال الي بيته، فقوله: "فرغ ونزل وانطلق الي بيته" نص في كون هذا التذكير بعد المخطبة، وانه لم يكن على المنبر وانه لم يعد الي المنبر، ولما كان هذا الكلام غير المخطبة لخلوه عن الخطاب العام الذي هومن خواص الخطبة ثبت به ان غير الخطبة لاينبغي ان يكون في اثناء الخطبة ولا على هيئة الخطبة، ولاشك ان التذكير بالهندية ليس من الخطبة المسنونة في شيء؛ لان من خواصها المقصودة كونها بالعربية لعدم نقل خلافها عن صاحب الوحي او المسلف، فلما لم يكن هذا التذكير بالهندية خطبة لعدم نقل خلافها عن صاحب الوحي او المسلف، فلما لم يكن هذا التذكير بالهندية خطبة مسنونة كان او في بالسنة كونها بعد الفراغ عن الخطبة و تحت المنبر وهو المرام.

ے وا چند کا مطلب میہ ہے کہ جس برتن میں بولے ورسیر گیہوں آ جاوی اس برتن کو دو وقعہ بحر کروے۔

برابر ہو، نابالغ اولاد کی طرف ہے بھی اور مجنوں اولاد کی طرف ہے بھی اگر چہوہ بالغ ہوقطرہ دیا واجب ہے جب کہ وہ اولا و ما لک نصاب شہرہ ور شخوہ اس کے مال ہے ادا کرے، جو لاڑکا عید کی میں صادق کے بعد بیدا ہوا ہوا ور جو تھی قبل عبح مرگیا اس کا فطرہ نہیں۔ اور مستحب سے کہ عید کے دن عید گاہ جانے ہے پہنے ادا کرے اور سے بھی جائز ہے کہ بعد بیں یا بچھ دٹوں پہلے وے وے مرتم رمضان ہے بہلے نہ وے۔ ایک آ دمی کا فطرہ ایک فظرہ کی قیر کو یا تھوڑا تھوڑا کئی (فقیروں) کو یا کئی آ دمیوں کا ایک کووے۔ بیسب جائز ہے اور جس کو زکو قادے سکتے ہیں۔ اس کو فطرہ بھی دے سکتے ہیں۔

# احكام قربانى

ہر مرد وعورت مسلمان مقیم جس کے پاس بدفقد رضاب جاندی یاسونا یا آتی ہی مالیت کا اسباب ضروری روز مرہ کی حاجت ہے زائد ہوائس ہر واجب ہے کہ اپنی طرف ہے قربانی کرے، اُوٹٹ، مکرا، دنیہ، بھیٹر، گائے ،جینس نر ہو یا مادہ سب درست ہے، گائے بھینس دو پرس ہے کم نہ ہواور بکری ایک برس ہے کم کی ند ہواور دنبہ چومہینہ کا بھی ورست ہے جب کہ خوب فربہ ہو اور سال بعر کامعلوم ہوتا ہو۔ اُونٹ ، گائے بھینس میں سات آ دی تک شریک ہوسکتے ہیں ،گر سمسی کا حضہ ساتویں حصے سے کم نہ ہو، جانور قربانی کا بے عیب ہو، نظر ا، اندھا، کانا اور مہت لاغراور کوئی عضوتہا کی ہے زائد کٹا نہ ہو،خصی (لینی بدھیا کی) اور جس کے سینگ نکلے علیا نہ ہول قربانی درست ہے، اور ابو یلی جس کے دانت ندر ہے ہوں اور ابو چی جس کے بیدائش کان نہوں جائز مبیں۔ دسویں تاریخ بعد نمازعید سے ہارہویں کی غروب سے مہلے مہلے وقت ہے اور دیباتی کوروہ کے باشندوں کو جائز ہے کہ قبل نمازعید ذرج کرلیں ، بعداس کے نماز کے لیے جائیں،اگر قربانی شرکت میں کریں تو محض اندازے ہے گوشت تقسیم کرنا جائز نہیں۔ تول کر پورا پورا بائٹیں ،کسی طرف ذرا بھی کی ٹیٹی نہیں، ہاں جس حقے میں کے پائے بھی ہول ،اس ل اور بھیر میں اختلاف ہے کہ کری کے تھم میں ہے ادنید کے۔ میں کی جاہے بھتی ہوجائز ہے، بہتر ہے کہ تم تہائی گوشت خیرات کرے۔ قربانی کی کوئی چیز تصاب کو اُجرت میں وینا جائز نہیں۔ اس کی ری جھول سب تقدق کر وینا انصل ہے۔ کھال کا بچٹا اپنے قرح میں لانے کے لیے درست نہیں، ہاں اگر قیت خیرات کرنے کے لیے پیچ تو خیر۔ قربانی کے ذرج کے وقت دعا پڑھنا ایسا ضروری نہیں کہ بدوں اس کے قربانی ہی نہ ہو، جس کویا دنہ ہو ہم اللہ اللہ اکبر کہ کرؤی کرئے۔ ل

## ضميمهاز ناظم اشاعت درخطبهُ نكاح و دعائے عقیقه

ا کشر حضرات وفت پران دونوں چیزوں کو تلاش کیا کرتے ہیں سہولت کے لیے ان کو بھی جا مح خطب سے درج کرا دیا گیا۔

#### خطبه نكاح

اَلْحَمُدُلِلَّهِ \* نَحُمَدُهُ وَنسَتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنَعُودُهُ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيَئاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهُدِهِ اللَّهُ

الناد المستحب سے كرون كنت بهل يدا يتي بر صح النسى وَجَهَسَتْ وَجَهِسَى لِللَّهِى فَطَوَ المُسْمؤاتِ وَالْأَرْضَ حَبِينَهُا وَمَا أَفَا مِنَ الْمُشَوِكِيْنَ 0 إِنْ صَلَوبِ فَ وَمُنْكِى وَمَعْيَاى وَمَعَالِى لِلْهِ وَبِ الْعَالِمِينَ اللهُ الْكَبُورُ كَهِ وَأَنَا اَوْلُ الْمُسْلِمِينَ اور بِسُسِمِ اللهِ اللهُ الْكُبُورُ كَهِ كُرونَ كَا أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ اور بِسُسِمِ اللهِ اللهُ الْكُبُورُ كَهِ كُرونَ كَا اللهُ الْمُعْرَفِ وَلَكَ اللهُ اللهُ الْمُعْرَفِي كَا اللهِ اللهُ الل

فَلَا مُصِلَّ لَـهُ وَمَنُ يُصُلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَاَشُهَدُ اَنُ لَّا إِلْــهَ إِلَّا اللَّهُ وَاَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ. يِناَيُّهَا الَّـذِيُنَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ ثُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَٱنْتُمُ مُّسُلِمُوُنَ۞ٰ يِنايَّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنُ نَّفُس وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنُهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ﴿ وَاتَّقُوا اللُّهَ الَّذِي تَسَاءَ لُوُنَ بِهِ وَالْاَرُحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا ۚ لَيْ اللَّهَ الَّذِينَ امَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَولًا سَدِيْدًا ۞ يُصَلِّحُ لَكُمُ اَعْمَالَكُمُ وَيَغُفِرُلَكُمُ ذُنُوبَكُمُ \* وَمَنُ يُّطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوُزًا عَظِيُمًا ٥

ح النساء: ا

#### دعائء عقيقه

اَللَّهُمَّ هَٰذِهِ عَقِيلُقَةُ ۖ (الرجَدِيَةَ الراحِ) وَمُهَا بِدَمِهِ وَلَحُمُهَا بِلَحُمِهِ وَعَظُمُهَا بِعَظُمِهِ وَجَلُدُهَا بِجِلْدِهِ وَشَعُرُهَا بِشَعُرِهِ (اوراً/اِئِ) جِرَّ بِـدَمِهَا اور بِـكَحُمِهَا اور بِعَظُمِهَا ١٠ بِجِلْدِهَا ١٠ بِشَعُرِهَا ٤٠) إِنِّي وَجَّهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمُواتِ وَالْأَرُضَ حَنِيُفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشُرِكِيُنَ ٥ُ إِنَّ صَلَوتِي وَنُسُكِي وَمَحُيَاىَ وَمَـمَاتِـىُ لِـلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ۞ لَاشَـرِيُكَ لَهُ ۗ وَبِذَٰلِكَ أُمِوْتُ وَآنَا آوَّلُ الْـمُسُلِمِيْنَ 6َأَلَالُهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ﴾ بسُم اللَّهِ اَللَّهُ اَكُبَوُ بَدِرَةِنَّ كِرِر

ع الانعام: 24 📗 الانعام: ١٩٣

ل التحدة اولمه والخره من حديث البؤار والموصلي عن عائشة ينزر موفوعا كما في جمع النفو الله، ولفظه: اذبحوا على اسمه، وقولوا: بسم الله الله اكبر منك ولك، وهذه عفيقة فالان، اما تضصيل الاجزاء فمبين للاجمال ومتحد معه لامبائن يحتاج الى دليل مستقل كالمدوج ينجعل كالجزء من الحديث سردًا و سندا واوسطه يعني الايتين فيما ارى من القياس على الاضحية التي وردتا فيها كما في المشكوة عن احمد و ابي داؤد و ابن ماجة والدارمي.